

كوتربيازئ



JET WELLING

#### MATA

1947911 1947

بهلی بار \_\_\_\_\_ جوری 1974ء تعرار \_\_\_\_\_ تعراری 2000 تعرار \_\_\_\_\_ تعراری 7 - 50

معرف ورسر لعيد لابور، بابتهم عبد لميدخان برنظر المسلم

## ممتدرجات

| 5   | ابتدائير                                |    |
|-----|-----------------------------------------|----|
| 7   | وكرخسين رنظم                            |    |
| 9   | تحسين كي قرباني                         | 3  |
| 13  | حضرت إلم حسين كي غيرفاني منت            | 4  |
| 22  | سانحة كريلاكابس منظر                    | 5  |
| 53  | امير معاويد كى سياست أوريزيد كاكر دار   |    |
| 60  | حضرت إمام حسين كابوقف                   | 7  |
| 7.3 | مرين من رمز المسلم الك مظاوم ترين شخصيت | 8  |
| 85  | محین کے مقدس فون کا اِحرام کرد          | 9  |
| 88  | نا نج وعبر                              | 10 |

•

.

-

.

Rich Fr مارى عريدا ي اياب بيت بيل كزرى م مم يديد الى محف عقددت كالتجه بين パルンンとうでをしいみでしているがではないよう طرح كالك تذكره قرطاس وتلم كجي يوالى كردون بيكتب المحادية ذكرتين بري كوردى جي سيم اددنوت جي رشدا لحدكد أب تنك

ئى جائتا يول لېغى تىم يجات يو شايدىن دكون كارة عمل كچە ذيادە خونشگولد نەپو مجھاجى سىتىتى بىرق ابد دى كاينىن نىل آدې بى - ئى جائا بون من كرفر مي منطرة وتقيص كم يورن كالمائية من بدى. مراس برم سي يسه بذائما بدن مه がなる一つのう一ついかが شيدا بول دل درجال مسمين ادلاد على كم

Siv. 21.20

كراچ اير يورف ۱۹ د سمبر ۲۶۱۶

m)

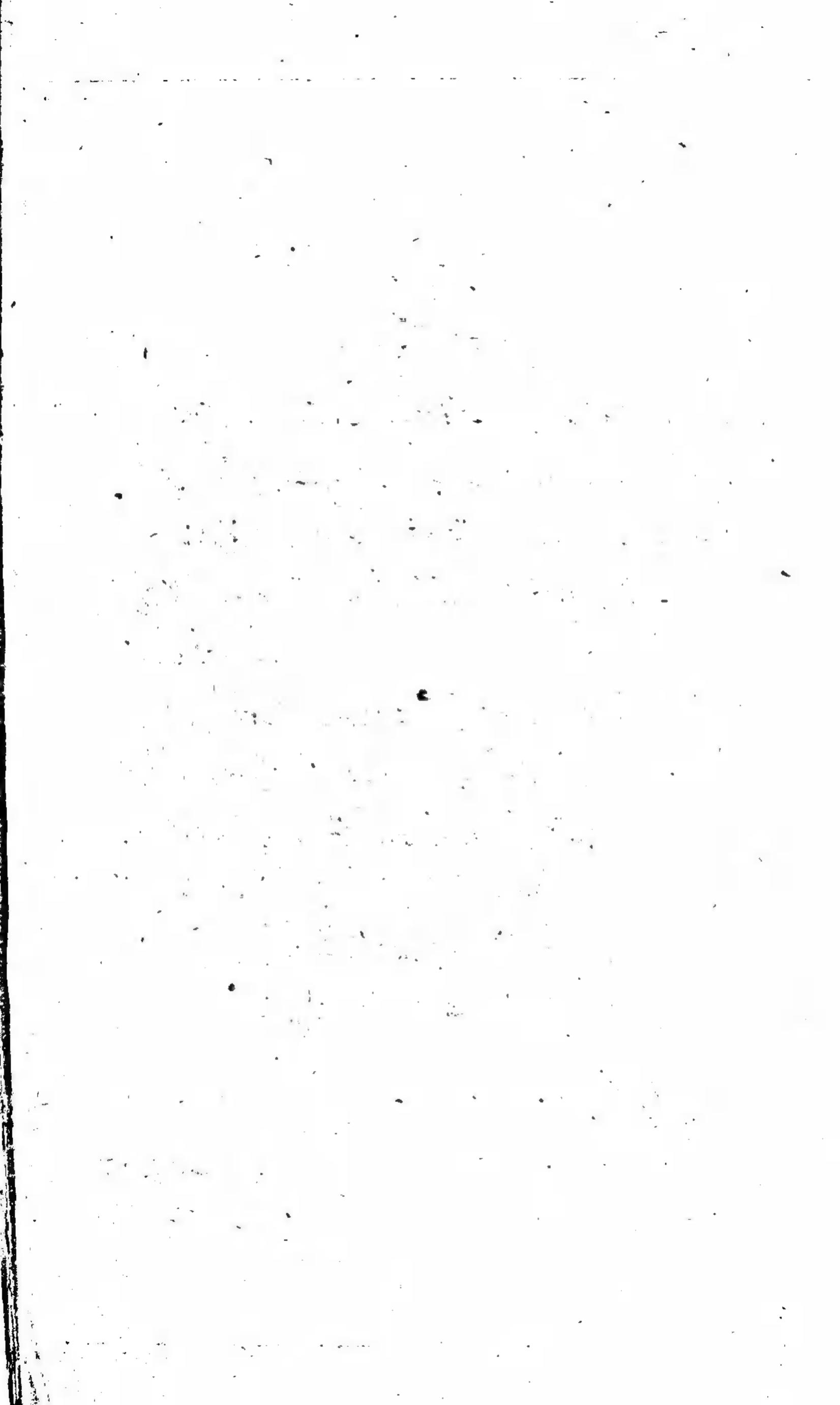

ول و دماع میں مروون کے اضانے تصورات میں روش ففائے بررونین خوشا یه اورج مقدر زمے یه بعزوسترف میری زبان بی جاری ہے آج وکر محسین

تهب راہِ محبت ہے زندہ جاوید یہ راز نیری منہادت نے سم یہ کھول دیا مجلاسكيں کے مذابل وفا رترا إصال كر توسينے موت كى سلخى ميں سہد كھول ديا

بنام نسل ونسب طرز اوست بی نے قبائے وصرت بلت کو تار تار کب وہ ظلم وصلے کہ غیروں کو آگیا رونا عیب رنگ یہ ایوں نے رافتیار کی

نه بکر سودوزیال کی ، نه خوب تبغ و نبر خمین او بی محمدین او دوزیال کی ، نه خوب بیت و نبر محمدین او دو فکر میں سری بیر بے تابی مہار گلش اسلام میں بیسٹ آئی کہ نیرسے خون سے تائم ہے اس کی شادابی

کہیں بھی اہلِ محبت کی تشنگی نہ بھی فرات دینل کے سامِل سے تابہ گنگ وجمِن برائے لالہ وگل اعنبی ہے فقبل بہدار خزال کے دسمتِ تقرّف میں آگیا ہے جمن

**c**(6)

جمال ہر آج وہی سٹ یطنت مسلط ہے فران کی سکتہ کہیں روا ہی نہیں فرا کے رہن کا رسکتہ کہیں روا ہی نہیں قدم قدم میر گنا ہول سکے جال بھیلے ہیں دل و زبگاہ کو حاصل کہیں امال ہی نہیں

برایک سمت بین عفربیت ظلم کے رفضال خدا کے دین کا حلقوم ہے تر سنمشر خدا کے دین کا حلقوم ہے تر سنمشر سنے یزید ، نئی کر بلا ہوئی بیبدا زمانہ دھونڈ رہا ہے کوئی نیا سنت تبیر

# راما مرسين كي فرياني

اسلامی سال توسر بارسی شروع بروا ہے لیکن بدائولدان مقدس مدیداس بارہمارسے
بیے جود کھ اور عرب کے کرشروع ہوا ہے اس سے معرکہ کر بلاکے مناظر بھر آنکھوں کے سامنے
آگئے ہیں . آج بھی اسیران کر بلا کی طرح تراز دوج ہزارا بل ایمان گرفتار بلا ہیں ان پروحہ تریات
مناہے، یغیرل میں ان نستوں پرگرایاں پلائی جاتی ہیں ۔ او حروکر بلاکی تاریخ وم برائی جارہی ہے اور
ادھر محرم الحوام کی آمد پرامن وا مان برقراد رکھنے کے لیے امن کمیٹیاں شکیل وینے کی اہلیں کی جا
در میں ہیں۔ یہ الہولہ وسومیں ہو پہلے ہی صدور سے شرحال ہیں ان خروں پرشد میرکر بسے
دومیار ہر میاتی ہیں۔

امن کمیٹیاں دہاں بنائی جاتی ہیں جہاں امن کوخطوہ ہو۔ امن کوخطوہ دہاں ہو استحال کوئی متنازہ مسلم ہوئی ہیں۔ اور میں سوج دہا ہوں کو مُومِ کے اس مقدس جینے میں سُلانوں کے درمیان ایساکون سا متنازہ مسلم ہے جوامن کے لیے خطوہ بن سکے۔ کون سُلمان ہے حُسین جن کے درمیان ایساکون سا متنازہ مسلمہ ہے جوامن کے لیے خطوہ بن سکے۔ کون سُلمان ہے حُسین ور آنا۔ کون سی ایکان کا جصد نہ ہو۔ کون کلا گوہے جس کی دگوں میں عشق جوامام کی بیایس کے تصور میں بھیگ کر فرات بنیں منتی کون سادل ہے ہوئیوں کی مجت کو سمین نے کے لیے صحواد ک کی طرح بھیل جانے کا خواہش مند نہیں جُسین پراگر کوئی تنازہ ہوگا ہے تو ان کی ذات سے عشق کا تنازہ ہے اور بیعشق وہ ہے کہ ہرشمان اس میں ایک و دمرے پرسبقت تو ان کی ذات سے عشق کی آنازہ ہے اور بیعشق وہ ہے کہ ہرشمان اس میں ایک و دمرے پرسبقت کے جانے کا تنازہ میکن ہے جس کی وہ زندہ منال ہما ہے ساتھ کی تقلید کرنا جا ہے گا۔

مين عش كے يومعا ملے معبتوں كے بير جذبے اصرافات كے بير سلساف اوبا ، عنا د كا موجب منين . اخرت واجماعات كاسبب بنتے بس اور ابل در د، ابل حش یا ابل ادادت کے بیام كمینوں کی صرورت منیں اس کمیٹی بنتی تھی ہندوستان میں جہاں کا فروں کی طرن سے بین کی شان میں كُسّاخي كالدليثر تفادامن كميني مني ب اس مُعاشر سي مي التي بيال مين كاظمت براخلان مور ليكن جوطك مسلاول كالموس كي بنياد اسلام برويس كانظر براسلام برويس كم الثند مسلمان بول وبال شهادت عين كاعشوشروع بوتي بي امن كمينول كى ضرورت رسي تو بيرلاز ا سوال ذہن میں آتا ہے کہ مم کسی اجماعی فرسی میں توجیلا بنیں۔ اگریک کی بنیاد اسلام پر ہے تو تعلین کی یادمی امن کوخطرہ کبا اوراکر علین کی یا دمیں امن کوخطرہ ہے تو تو مسلما تول کامعاشر کیوکر ب. اكريم عاشر صلانول كاب تو كيوشر وتحرم سے يسك اس كميٹول كانيم اسك ماتھے يوكان كائيك ہے۔ یات بیان میں بہرتی ، یات توبیال سے شروع ہوتی ہے۔ کون ہے بھے مسلمان ہونے سے انكار برو-كون ب يصفين كي علمت سے انكار بروس سادے بي بين كے سابى بي رجب معب بی مین کے مورادارہی رحب سب بی مین کے مخادی بعب سب بی مین کے مینام كے الدوار میں رجب سارے ہی مزیدیت سے بیزار میں تو پیرخطو کس سے ہے اور اگرخطوب تو پیر ہم کیول رسوس کرخطوں پیاکرنے والے وہی ہوسکتے ہیں بوٹود امام مین کے بینظور بنے تھے. ال بان ماریخ کی بات کرما بهوایت آیب کود براتی منین آگے برهاتی جراکرمایخ است اید کروبراتی توباربازشین بدا کرتی بارباد کربلاسجاتی یسکن بیتاری کے کیس کی بات نہیں كرهيين كودوباره سيلاكرف يستنين كرسامن ماريخ لاجاري اورماري كمرسامن بمسابيا ين . أي السير الله وهي كالم المار الم المار الما مظاور کے میں شہیدوں کے میں المانیت کے میں افرمیدان کر با بی آل بی سے

نے کہ ازار رسول ہے اور کیا خود میں کو کم مذکا کہ وہ اپنے امٹول ترک کر کے ایک اثبارہ بی کریں ویر بدی کام قربین ان کے قدمول میں اگریں گی.
ویر بدی کام قربین ان کے قدمول میں اگریں گی.
مچرر نصادم کیا تھا؟ بدجنگ کیول تھی؟ اور قربانی کس لیے تھی؟ محققین سے اُر جھیے آوالکھ آدیلات لیے ایک برونین سے ویجھیے تو آدری و شہر انے بدی ہے مائیل کے بمونین سے اُر جھیے۔
مادیلات لیے ایک سے برونین سے ویجھیے تو آدری و شہر انے بدی ہے مائیل کے بمونین سے اُر جھیے۔

و منسعة تراشنے لکیں محرک میں میرے لیے ایک مام سلمان کے لیے کین اصولوں کا نام سبے۔ انعاون کانام میں فالم کرخلاف مظلوم کی قرانی کا نام سے راصول کے لیے خوات کا نام ہے۔

انعاف کانام ہے۔ ظالم کے خلاف طلع کی قرابی کانام ہے۔ اصول کے لیے جُراَت کانام ہے۔ میں اربح سے نہیں اُچھا۔ میں فکروں سے نہیں اُچھا میں مورخوں سے نہیں اُچھا میں تواہ سے

يُرهِما بول كربتا وَحين كياب، كياحين ني إيك رُلاف الله الله

كياضين في ينابت بنيل كرويا كواصولول يرجمون كسى قيت يرمنيس بوسكنا بنواه اس كے ليے

معصوم بجول ادرخاندان رسول می بشیول توسکالیت بهی کیول مربردانشت کرنی پریس مین کی جائے

عدے کی جنگ بھی ذاقترار کی رہ اصواول کی جنگ تھی وہ می کی جنگ تھی۔ برجنگ کر کے حیان نے دنیا کو تباویا کہ ما قت کی فتح کامطلع میں کی سکست نہیں رز مرکز لامیں جیت گیا تھا۔ برزداری میں

مارکیا علیان شهید سرو تے بین توظم دفن ہو میانا ہے۔ ارکیا علیان شہید سرو تے بین توظم دفن ہو میانا ہے۔

كرك مى ظلم كانظام باقى زركه سے تو ميرونيا ميں كس كى بيرخوات ہے كوظلم كاسمارائے كرمظام كوكل سے وسین نے ممیں سبت ویا ہے کوانسان ہمتیاروں سے طیم ہے سین نے ممین سبتی دیا ہے كرسيًا في كى طاقت اللوك تسكست دسيسكتى ب رديموايين عيارول طرف كبيلى بروتى دنياكو. كنة يزيدون سنه كيف المحرجات سئ كتف حق برستول كوكيلالمكن المرقع طاقت كولى ياحق كوا اور يحيو ونياكا منظر برحكي مرفعام اورم وطط من ظلم كم ملات أدازاكا ربي بيد أوازهيان كي أوارب. يهيا توسين كوان أبول بي ان كوابول مي اوروكيوم طلومول كاحمله كما بهوان ووليت تحول ادرقا بل صداحرام توالين كے ساتھ ميدان جنگ بي اترتے بيں كياكوئي مارح يا جربيل اس وصب سے میدان جنگ میں اترا۔ وہاں ہمارسے مین اتراہے کوئون کی ہولی کھیلنا ان کا مقصدر -تقاروه السانيت كى بعا كے ليے آئے تھے امن كى بھل لانے كے ليے آئے تھے اور امن كى بير جنگ آج مجى مارى ب أن مجى ان كى عورتين اور بيخ كھلے ميدانوں ميں دشمنوں كے درميان مجرے ہوئے میں اور آئے بھی ہم امن کی تلاش میں سرردال ہیں۔ امن میں کی بنیاد انصاف ہو۔ المن جوان سے نفرت محما تا ہو۔ اس بر فرانیوں تعدما ہو۔ بوجیگ کرملامی مروس بھی آئ می ماری سے اور دھی انسانیت آج اس رسکون دنیا کوتلاش کرنے میں معین ہے سے بیدا كرنے كے اليے مين نے دوھيم قرابى دى مى كادىم برسال مناتے ہيں اوراس كى يادى امن كيميال توبنا تے بيل كيكن وه امن ماسل بنيل كريا تے جل كے يہے مين في بنگ لڑى۔ ایتے! میں کے نام رہم متحرب تو تو مین دنیا کو متحد ہو کو تھی و کھائیں۔ آت اسے اس طوص دل مسعوم كرين كرا سفردالانيااسلامي سال باكتان كي معنيطي ادراستكام كاسال بود اتحاد كاسال بود امن كاسال بر-ان كمينول كاسال زبور

## مصرب الم مدن كي فيرفاني سنت

محق الحوام اسلامی كيلندركا بيلا اوراس عظيم اور بيمثال واقعكا ياد كارجبينه بيس في مسلمانول كوبردور مي جراور استبداد كرسا من سينز سيرو في ادراسلام كى حفاظت كو زنده اور جاوداں رکھنے کے بیے اپنی مستی کوفنا کر دینے کا سبت دیا . امام مین علیدا لسلام دین کی مبیاری اقدارا ورانسانی زندگی محاسی ریانی طریق جددمل کی عظمت اور سیانی کا اظهار فرمانے کے سیلے میدان کرملا میں طور افروز بوئے تھے اور اپنا اور اپنی اولاد کا خون دے کراس طریق جدو مل کو ما دوال فرما كئے ران كاراستروكنے كے ليے طابوتی قولمی بجوم در بجوم أليس المفول فيسيانی کے اس عظیم اور بے مثل علمرواد کا سرکاٹ کرنیزے پر لبند کر دیا اور خوشیوں کے تناویا نے بجائے مّاریخ سنے دیکھا کہ سیاتی مؤن الود ہونے کے یا ویودائے سکے دن کم سربیند ہے اور میوٹ کی وقتی ومنكامي فتح وكامراني كوفنا كم كلعاث أترسك مرتني كرزكني بين بحثين عليه ابسلام أج بحي زندهي اوريزيد برواقة مركبا كيجيدسال بعدسي ابرى موت طارى ببوكئ تحى ريزيدكي ابرى موت اوسين كى اقيامت زىست دەھىم حيقت بېرى ارىخىمى دارى كىمى دارى كىمى برسال تحرم كالهيين جب كارب كارب كايزيدك ابدى بلاكت ادرسين كى ما قيامت زليت کی باد مازه ہوتی رہے گی اورمسلما مان عالم ذکر صبیت سے اپنی محفلوں کو مہیشہ بقعہ تورینا ئیں گے طریقیہ بوتھی ہوگا اس میں مشرک بات بیہوگی کرسیاتی کوسر طرندر کھنے کے لیے بیان وے دینا منگاسودانبیں۔ یادکا میں مشرک بیلواسلام کی وساطنت سے مسلمان قوم کونیا سول اور نیا ولواعطا كرما ب ادريس ترمحما بول كاسلاى عالك كى مالية ارى مي يونت سويرے كيو في بيس ده

اسما کے اندھیوں اورطونانوں کے سے انداز میں ہر شوچھائی بیش مگراس کے با وجود بارودی

نیزوں کی انیوں کے مُنھ پاکستانی شینیوں نے اسی طرح بھیرو ہے جس طرح افریقی شینوں نے

سامراجی نیزوں کے مُنھ بھیرے ہیں کہ نئے دُور کے شینیوں کوجس طرح شین کی طرح سر کا نے

میں کوئی تذبیر باور جائی ہو مینیں ہے اسی طرح وہ جروقہ کے جبٹرے قرائے میں تائل

میں رہتے ہیں اورجانتے ہیں کہ کر طائے معلی میں تو شین مقیدالسلام کوا پنے ہم زاد وسٹی کھراپول

اور باطل رہتوں سے سابقہ بڑا تھا جسین علیہ السلام کے باشی خون سے جس اسمی باتھ نے

کرطا کے ریک زار کو سُرخ کیا تھا وہ اس اُمیہ کی منسل کا باتھ تھا ہو ہا شی کے باب ویلیان نے

ادراکن کے بھائی جرائیس کی اولاد تھا۔

بلاشبہ کرطا کے صین نے جو سُقت کرطا کی رہت کے سیروکی تھی اس کی ہر کری قربانی کی

بلاشبہ کرطا کے صین نے مرکائے ورون و پنے کو سیا ہوا دونان بنایا تھا گر

بلاشبہ کرطا کے صین نے سرکائے اور فون و پنے کو سیا ہوا دونان بنایا تھا گر

نے دور کے صینی مقابل وحرافین کے سرکا طنے اورخون بہا نے کو بھی شین بیانے ہیں کہ

حين علياست الم حن بدرهام إب كے بيٹے تھے ان كائم كرامي ادرام مامي شير خدا كھا ہو

كرة بإطا كرينكا من كصار وه ورزون كر كرهم و جال أكوم في كالم ينا و

استحسینی افت کا فیص میں افریقیمیں منترق وسطی میں مینوب شرقی الشیامی ایک بندی کئی سرم

الجى جندما وبؤست لابررسيا تكوف اور قصور كے اسمانوں برايسا بنى سويرا بوا اور السى بى

لا ہور میں بھی سیالکوٹ میں تھی اور تصور میں تھی منے دور کی بڑیدی قریش کی میں علم کو مرکول

كرف اوركر بلائے وقت كے سينول كى شاہ ركوں كوكائے كے ليے اپنے بارودى نيزے اوير

ا تھے۔ میں اور سرسورے کی شفتی میں فوان میں کی مرفی ہے۔

يويسى عى .

عك كے ليے ترسم كرنے كے ليے باب غيركو حيدى توانانى كے ساتھ أكھا رہينكا تھا اور ہر اس میودی میلوان کے گواندیل حمی ترکابوتی کردی تھی جومیدان جنگ میں ال کے دوہروایا. يهى وجهب كم فتصفود كريكمات افريقي اوراليما في تحيينول في يكتان من مي افراية میں تھی اورانشا میں تھی جروتی طاقتوں کے خلاف جوشی صف اُدائی کی ہے جن الواب تغیر کو ا کھاڑ مجینیکا سپے اور جن بھارتی اور مغربی ساملجی در ندوں کے جرسے تورسے ہیں وہ افق علم کے نتے سور ول کاروش موان کن گئے ہیں اور وہ ساری کی ساری روداوی مجرسے تارہ بوكني بين بوعني شيرندا نے معركة خيبري اپني شمشيرزال سے رقم كي تقيل. ميران زديك برسال كالخرم جب أما بي ترجال كرملا كے ديك زار مي شال مؤل تحسینی کی مرخی نظرعا لم کے لیے وجرعبرت منتی ہے وال صیدری شمشر کی کا مداور شیرخدا علی پدر بزرگوار صین کے ہازد کے خیر کئی توا مائی بھی رک دحال ملت میں خوان مازہ کو روانی عطا کرتی ہے کہ کربائی تاریخ صرف تحرم کے بی پہلے دوں کی تاریخ ہی ہیں ہے اسلام کے پہلے سرکر میاب بررسے سے کرغزوہ میروسور و اصد ، واقعہ وندق بیناب ہوازان ، فتح مر بھی قادسيد بينك بيموك الامبراس معركه وجنك كى ماريخ يت حواسلام كے قد وسيول في المام کے نانا، سین کے باب اور مین کے باب اور نانا کے دفا دارسا تھیوں کی قیادت میں اس يك لرى تقيل جب مكسين مدينه مي جل كركم اود كر مع جل كركوفه كى طرف رواد مجت برسال كانحرم جب طاوع بولب قربورى ده ماريخ اسلام عالم اسلام يرطلوع بو ماتی سے بوشین علیہ السلام کے سفر کر الاسکے وقت کم منب مسلمہ نے اپنی حبروجد سکے ألبني كلم مسي صفحة جمان بردم كي تقي -بلامیں توسیحت بول اور برجا ملور ہے جھا ہوں کہ ہرسال کا تحریم کر بلا کے موتم سے پہلے کی تاریخ اسلام کے ساتھ کربلا کے بعد کی تاریخ کوئی ایسنے ہمراہ ذہن عالم برا جا کرکر دیتا ہے اور سلمانان جمال کے ساتھ ساتھ ہوری دنیا کو اس حقیقت کی طرف متو تبرکر تا ہے کئیں ۔ (15)

قدیم مُورِخین اسلام نے اس بات پراتفاق کیا ہے کہ جاب اسائم بن ذید کی قیادت ہی جوفرع مصنور نے جو ب مربنہ میں جمع کی تھی اس کے ذر ہوا ہم فرلیفہ تھا اس کی دوشقیں تھیں۔

ارکٹ شن جا ب زید بن مار شہ بی ہے کہ تھی اس کے ذر ہوا ہم فرلیفہ تھا اس کی دوشقیں تھیں۔

ارتقام تھا اور دوسری شن شامی ورومی فوجیوں کو للکا داور نبیہ جہیا کرنا تھی بصنور کے جائیں جاب ابی کرصدین نے نصور کے وصال سے پیدا ہونے والی سیاسی صورت مال کی ابتری کے اور فوج اسلام کوشام کی سرحد کے متعید متام کہ بہنچا بوئ ہو اس انٹر کی لشکر کشی کو ملتوی فرکر کے اور فوج اسلام کوشام کی سرحد کے متعید متام کہ بہنچا بوئ ہو کہ کہ متاب او کرو کھی اس سے اسلام ہمت سرطیند مواتھا ۔ اور جنا ب او کرو کے نصوحہ دیں کر جو کھرت کی افراد میں موسور سے اسلام ہمت سرطیند مواتھا ۔ اور جنا ب او کرو کے نصوحہ دیں اسلام نے و کہ دے جا ر نبی بین وصور مورت اور کری پر جوسیاسی غلیرما مسل کرلیا تھا فرج اسام کی سرطیم نے کا دی سب بھی ہے۔

اسلام نے و کہ دے جا ر نبی بین وصور مورت اور کری پر جوسیاسی غلیرما مسل کرلیا تھا فرج اسام کی سرسی بھی ہے۔

اسلام نے و کہ دے جا ر نبی میں وصور مورت اور کری پر جوسیاسی غلیرما مسل کرلیا تھا فرج اسام کی کھی اس کا بنیا دی سب بھی ہے۔

یهاں بربات مصوصی توجہ کے قابل ہے کہ جناب اسامہ بن زیر منس فوت کوایت ساتھ لیکر

اے ابن اسماق وابن مشام جرم اس العبر العبری جرد موس مراا - العسطلانی جرواول ص مادا سے ابن اثیر جرد موس مراا - ابن کیر جرد مم ص سام

سُوتے شام روانہ ہُوتے تھے اس کا اجماع محتم النظر میں شروع ہُوا تھا اور میں اس کی تھیل ہُرتی کے بینی ہون مدینہ میں اسلام کے ستعبل کو ابناک سے نا بناک تر بنانے والے تدوی مُحرم انہ ہجری میں اسلام کی مرکزی جیاد نی میں عجمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔

یربان ابل علم سے پوشیدہ نبیں ہے کہ جنا ب اسامر کے یہ سی ہزار دفقا ، مرکزی کورت کی شینڈ نگ آدمی کی حیثیت دکھتے تھے۔ یہ سارے کے سارسے صحابی تھے۔ ان سب نے صنور کی محبور کی محبور کی تربیت سے نوازنے گئے تھے۔

بلاشہ جناب ابی برصدیق سی مرمبارک میں اسلام جب بھلا جزرہ نما تے وب کی توت ما کہ بنا اوراسلامی سپا و مختلف جستوں میں بوٹ کر ہواتی، شام برصر بحرین اور دو سرے اکنا نہا ملم کی طرف جیلی تھی تو بہت سے وہ لوگ بخیلی صحابہ ہونے کا شرف ماصل جواتی اور جفوں نے حصور کی ترمیت نہیں بائی تھی اس میں شامل ہو گئے تھے اور بعد میں اسنے اور جفوں نے حصور کی ترمیت نہیں بائی تھی اس میں پیلے امیر معا ویہ اور لبد میں یزر کو توت والے بہتی وہ لوگ تھے ہو کر ملاکے قیا مت صفت بنگاہے کو بر با کرنے کا موجب میں میں ختم میں تبیانی تھی اور بی وہ لوگ تھے ہو کر ملاکے قیا مت صفت بنگاہے کو بر با کرنے کا موجب سے منت ہنگاہے کو بر با کرنے کا موجب سے منت ہنگاہے کو بر با کرنے کا موجب

تاریخ نے بڑے واٹسگاف الفاظ میں استرات کیا ہے کہ کر طابی ہویزیدی فوج ابن زیاد اور شمرلیس کی سائنگی بنی تختی اس کے سارے کے سارے افراد مصنور کے وصال کے بعد سلمان ہموتے ہے۔ اعفول نے مصنور کی صحبت بنیس یا تی تختی اور منصور کا الهامی یا تقوال کے سرول ہرسانہ تھی اور منصور کا الهامی یا تقوال کے سرول پرسانہ تھی ہوا تھا .

یہ لوگ بہادر بقینا تھے۔ یہ لوگ نول بہانے کا خوب موصلہ کھتے تھے اکفول سے عراق اوراس سے عراق میں اور برائی میدان ہائے جی اوراس سے تما میں اور بروں اور بروں سے تما شے خوب رجائے تھے اوراس اسلامی سیاہ کو بقینا تو ان ہم بہنچائی بھی جوجنا ب اسائم بن زیر کے ہمراہ خرم الا ہم جری ہی جوب سے اسائم بن زیر کے ہمراہ خرم الا ہم جری ہی جوب سے اسائم بن زیر کے ہمراہ خرم الا ہم جری ہی جوب سے اسائم بن زیر کے ہمراہ خرم الا ہم جری ہی جوب سے اسائم بن زیر کے ہمراہ خرم الا ہم جری ہی جوب

مدينه مي ارى تقي .

گر بخدائے دت کھیہ! اس فرج کا ایک سپاہی مجی اس کر بلاکا تماشائی بنیں بنا تھاجی فے اسلام کے بادی علیہ النخیہ والسلام کے میگر گوشہ حین کے باک بنون کو بہایا تھا۔ برا دعوی سے اسلام کے باری شرت میں کہ فرم اا ہجری کم اسلام لانے والول اور صفور باک کی صحبت کا شرف پانے والول میں سے کوئی وابک فرد مجی صفور کے نواسے امام صین علیالہ الم کے سامنے موجی بن کر کھڑ انہیں ہوا تھا۔

صحرات حبازی دمین بڑی ظالم اور تصاب صفت دمیت بو وہ سادے بر بخت صحرات عباز اور نبد کے بے آب وگیا و علاقہ کے باشند سے تقے جو کوئی فوج میں شامل ہو کرا مام میں علاقہ الله کا دنیا وی علاقہ کے باشند سے تقے جو کوئی فوج میں شامل ہو کرا مام میں علاقہ الله کے سامنے صف آرا ہوتے تھے اور برسادے بریخت اسلام کو قوت غالبہ با کر دنیا وی لائج کی فاطر اسلام سے وابستہ ہوتے تھے

درال بران تببلوں کے لوگ تھے ہوسٹور کے ومال کے بعد مُرتد ہوئے تھے اوراسلام کے مرز مربد ہوئے تھے اوراسلام کے مرز مربنہ پرچپارطون سے حملہ اور ہونے کی جُرائٹ کی تھی ، ان میں بنوسلیم بنوحنیفہ ، بنواسد کے لوگوں کی اکثر بیت تھی۔

سبن لوگوں نے آریخ اسلام کوبنظر عائر پڑھا ہے وہ مجھ سے اتفاق کریں گے کوبنواسڈ بنولیم اور مبنومنیفند کی غالب تعداد مرتدین پرشنی میں ۔

بن ب ابوکر کی صلابت فکر اور سیاسی شریح بوجها ورجناب فاکد بن ولید کے فیر معولی تهود اور شجا عام عمل کے سبب گراہی کے داستہ سے من پھیرکرو ان کے اسلام میں دوبارہ واخل ہونے پر میں حروث گیری نہیں کرا اور ایسا کرجی کیسے سکتا ہوں جبکہ خلیفہ اوّل اور جانشین اور وفا وار دسول عوبی سکتا ہوں جبکہ خلیفہ اوّل اور جانشین اور وفا وار دسول عوبی سکتا ہوں جبکہ خلیا وال کی سمت روان ہوئے والی فرجوں اور ان کے سربرا ہول کر مذیبا دی حکم دیا تھا کہ جوب تی تھا دی اوان سننے کے لید تھا دے ساتھ نمازمیں ان میں ہوئے وال اور اسلام کی اطاعت وفر انبروادی کا محمد کر ایے اس برجملہ اور منہ ہونا اور اس کے اسلام

كوقيول كرلييا ـ

گراس کے ساتھ ساتھ نئی نسل کے سلماؤں پر بیھیعت بھی واضع کر دینا صروری جانتا ہوں

کر کر بلا میں حیین علیہ استلام کے سامنے من لوگوں نے صفیں باندھی تقیں جیفوں نے دریائے

فرات کا پانی ان پر بند کمیا تھا۔ جیفوں نے ان پر اوران کے ساتھیوں پر تیر جیلائے اور

مقراریں سونتی تھیں ' یہ وہ لوگ تھے جفوں نے ایما مر کے معرکہ میں دسول النڈ صلی النّہ علیہ وسلم

جاں نثار ساتھیوں کے ساتھ بڑی سخت بھگ لڑی تھی اور کوئی ساڑھے سات سوسھا افاکہ

شہید کر دیا تھا۔

یعیناً اسلام نے انبیام کی جنگ جبیت لی اور باقی مانده مبز حنید اسلام کے اسے اور برخاب فائدہ مبز حنید اسلام کے ا بناب خالدین ولید نے ان کوا مال بخش وی تھی ۔

سین بهرمال به حقیقت جملائی نئیں ماسکتی کدان دگون کا اسلام معیاری دیما بروکز کرالا کبھی دقوع میں زاما اگر برلوگ اسلام کو بجھے ہوئے۔ اگراسلام کی دوح ان کے دلوں میں بس کی ہوتا اورموکر کر الا ترموکر کر الا ہے۔ میرا تو بیتین ہے کہ اگر بروگ اسلام سے منفس ہوئے اگر اسلام نے ان کے دلوں میں گھرکیا ہو تا تو جناب علی فرتضے ادرا میرمعا ویہ کے مابین ہو بھی مشاق عثمان کے بعدا درجناب علی فرتضے کے مسئد شین خلافت ہونے کے وقت ہوئی تھیں وہ بھی وقوع میں رہ اسکتین کہ اسلام ان جبگوں کو اس اخوت اورجبائی میارے اورجباعتی اتحاد کے اہل منانی جانتا تھا جسے میرا کرسٹ کے بیادہ کے ایک ماندی جانا ہیں۔ ان کے بیادہ کے ایک منانی جانا تھا جسے میرا کرسٹ کے بیادہ کے ایک اس دنیا میں کیا تھا ۔

الم ابن الريم ومن ١١٧

ادرا بل علم سے بربات عنی منیں ہے کہ صفور سرور کون و مکال صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تربیت ما لی عبی نفوس تدسیہ نے یائی عنی وہ " من وقو" کا فرق بالکل مجبول گئے تھے اور بالی مجبول گئے تھے اور بردفاقت مثالی رفات مثالی رفات مثالی رفات مثالی رفات مثالی رفات مثالی رفات میں دور میں بیدا متھی۔ ایسی رفافت بہلی کسی امریسی کسی جماعت میں کبھی تاریخ کے کسی دور میں بیدا مذہبر سکی تھی۔

اور پرسارے دُصند کے اسلامی ناریخ کے بین کے بطین سے شہادت ہمان ، بینگ بھی اور کر بلا ایسے واقعے نیدا بہوئے صرف ان توگول کے بیدا کردہ تھے ہواسلام کے سیاسی غلبہ کے بعد سلان ہوئے تھے اور میرے پاس تو آریخ کا پراستشاد بھی موبؤ دہے کہ صرف تان کی مابین ہم کہ مشادت بھے بعین فلسفی مُور فیین اسلام نے بینگ ہمل امیر معاویہ اور صفرت علی کے مابین ہم کہ انکا اور داقع کر ملاکی اصل بنیاد قرار دیا ہے معن ان توگول کے سبب تاریخ کا اندوہ ہناک ارائی اور داقع کر ملاکی اصل بنیاد قرار دیا ہے معن ان توگول کے سبب تاریخ کا اندوہ ہناک باب بنی تھی جو اسلام سے خلص مذہرے جو اسلام میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ اسلام کی وصدت و مرکزیت اور مت کے اتحاد کو مجودے کریں .

بلاننبدائفوں نے اپنے نام مسلمانوں کے سے رکھ لیے تھے۔ بلاننبہ وہ مصر؛ کو ذاور بھر کی اسلامی جھا ڈینوں کے اندرسے نکل کرمد بنہ آئے تھے نیکن ان بیس غالب تعداد ان کی مختی جفوں سنے الیما مراور دوسری میگوں بیں اسلام سنے کرلی تھی۔ اور صروت اس لیے اسلام تبرل کیا تھا کہ اسلام نے ان کی تلواریں توڑوی تھیں اور ان کے نیزوں کی انیوں کی تندی و تیزی جھین لی کھی ،

یر محلکے کا دفت بنیں ہے البتہ میں بہاں یہ وضاحت صروری مجھتا ہول کہ صفرت اللہ کی مقال اسی فاسد گروہ کی شہادت من کو فیوں ، فیمراول اور مصرول سکے الحضول ہمئونی ، ان کا تعلق اسی فاسد گروہ سے نفاج الیمام اور بنی اسد اور بنی سلیم کے تھکا نول میں اسلام کے ترمقابل ہموا تھا۔ اس گردہ نے بنگ میں کی آگ بھڑکائی ۔ اسی گروہ نے امیر معاویہ اور بنا ہے علی قرصای فی میں کی اس محروکائی ۔ اسی گروہ نے امیر معاویہ اور بنا ہے علی قرصای فی میں کی اس محروکائی ۔ اسی گروہ نے امیر معاویہ اور بنا ہے علی قرصای فی میں مائل

کی اور بہی گروہ ماد نز کر بلاکا مُرجب بنا۔
یہ گروہ اسلام کی اوڑھتی ہزاوڑھ لیتا۔ یہ اگر جموفی اڈائیں دے کرا در جموفی نائیں ہڑھ کے
بہلی اسلامی فرج اور پیطے مسل ان سپیر سالا رول کو اپنے اسلام کی صدافت کا یقین یہ دلا ہا تو
اسلام کی ناریخ میں کوئی دکھند کتا پیدا نہ ہتوا۔ یہ شہادت بخان وقوع میں آتی انہ بنائیل اسلام کی آگ بھڑکتی اور نہ کر بلا کا نُحرِم آئی اندوہ ناک کیفیت کا حامل ہترا کہ مسلمان نسلیں تیروسو سال سے اس کے فکورع ہوتے ہی اپنے گربیان جاک جا کرتیں اور اس المیہ کی اندونہ کی اللہ میں اندوس المیہ کی اندونہ کی سال سے اس کے فکورع ہوتے ہی اپنے گربیان جاک جا کرتیں اور اس المیہ کی اندونہ کی رائسو بہائیں۔

# سانحكرالاكاسطر

تاریخ عالم کے میں ایسے موانع جنوں نے نظرف واقعات اور مالات سکے وصارست كارخ مورد وباسم بكرب است ولست كرورون انسانول كي فلوب اؤیان کو میں سے حدمتا اور کیا ہے ، ان میں سامخ کریا ایک منہایت منفرد اور ہے جداہم خصوصیوں کا حامل سے داس عظیم نادی ساتھ کی وجہ سے ناریج اسلام مے دھارسے کا رہے کیسربدل کیا اور اگریم فوری طور برخاندان بنوامیر کی عومت مے بید داستہ سموار ہوگیا لیکن آھے جل کران تمام کارناموں سے یا وجود جو بنو امير خاندان محييق لائق ،جرى اور وصار مندخلفا مند انجام ديث اورحكمتى شان وشوکت ، رعب اور دید بر کے علی الرغم اس خاندان کو عامد المسلمین کے ولوں میں محیت کا وہ مقام حاصل بنہ ہوا جو بصورت ویکر حاصل ہونا ۔اس سکے یرعس برزیداوراس سے مشیرول کی ایمار اور اس کی سیاه اور سردادان سید کے المحول حاوته كريلابس بوافعال سردو بوسق إن كا ابستا شديد روعمل مواكر خود ال امير كومي اموى كهلانا كوا دا مذريا ، كويا معنوى طور بربرخاندان دنياسيالك نابود ہو گیا جب کے دوسری طرف مقتل کر بلا میں خانوادہ دسول کے بے جانے والے والد توجوان کی اولاد آج بھی دنیا کے سرخطے میں لاکھوں کی تعداد میں

كسى على تأريني واقعه كى البميت كانعيش كرنے كے سيا بميں تين بهلووں

22

سے اس کا جائزہ لینا برط آسے۔ بعنی وہ واقعہ رکس کے ساتھ بیش آیا کیسے بیش آیا اور کیوں بیش آیا اور

وہ شخص حین کے ساتھ کوئی تاریخی دا فعہ بیش آیا ہد دا فعہ سکے مرکزی کرواد کی جنیبت دکھتا سے اور اس مرکزی کرواد کی شخصیت سے واقع کی اہمیت کی سط متعین موتی سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارسے کرد دبیش سینکوں آدی روزار دنیاسے کوچ کرستے ہیں اور اسی طرح سینکوں سنے مسافر عرصة حیاست بر نمودار موسنے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر مہیں ہوتی یا کھے نوگوں کو خبر ہوتی سے تو وہ اسے ایسا ہی سمجھے ہیں بھیسے کسی در شت کی کوئی مہی لوٹ کر زبین برآ گری بو یا کسی جا دی سے ساتھ ایک شیا میدل کھی اٹھا ہولیکن میں کی کوئی ایساشخص نشانوایل موجا باسے کہ اس کے مرجاستے سے لاکھوں انسانوں كى كرممت نوت حاتى سے يا ايك ملك كانظام درہم برہم موجاتا سے يا ايك تحریک کی موست داقع موجاتی ہے ، یا اس کی قربانی سے ایک مخرکب کوئنی زندنی مل جاتی سے اسی طرح میم دیکھنے ہیں کہ قبل و خونریزی سکے واقعات سرطک میں رونما ہوستے سہتے ہیں ملین کھی کھی کسی ایک شخصیت سے قبل کر دسیے جانے سے تہلکہ ہے جا آ ہے۔ بلکہ ایسی آگ معطرک اتفیٰ ہے کہ کنتے ہی ملول اور توموں کو ابنی لیبیط میں سے لینی سے ، جول ۱۹۱۹ء میں مارایا ووسیے مقام پر اسطریاسے تنہزا دسے کو کولی کا نشانہ بنایا گیا تو اس ایک گولی سفے دنیا تعبرسکے اسلح خالول کو ایسی آگ د کھائی کہ بوری دنیا ایک مونناک جنگ کی گرنت میں المكى اور جار سال مك ونباكى مخلف، اقوام كشت وخون مين مصروف دبي -

لاکھوں ابسے افراد جبنوں نے شہر اوسے کا نام بھی مذسنا تھا بلکہ آسٹریا اور مارا باور تاک کے ناموں سے محض نا آشنا سے اس نامعلوم قائل کی ایب گولی کی بیندے بڑھ گئے۔

وا قعر كريا سك مركزى كردار مصربت امام صيبي سك تام نامى إوراسم كرامى سسے کون شخص واقف نہیں مسب ونسب کے اعتبارسے آب اس ذات والا صفات کے تواسے عصے جد درج تعلیق کا تنان اور باعث تکوین حیات تھی اور نود انحضور سے دادا آب سے برادا سفے۔آب کی ولا دست ہونی تو انحصور ملی التدعليه وسلم فورأ تشريف لاست اور مفرنت صفية كوا واز وسي كرفرا با كمبرابيا مبرسه باس لاف حب بے کو ایک سفید جاور میں بیسٹ کر آنحفر دسکے باس لایا کیا توصورسنے اسے بیار کیا اور اس کے دائیں کان ہیں اوان اور بائیں کان ہیں ا قامنت كمى - نام كم منعلق بوه في الوطرست على كرم الله وجهرست عرض كبابونام الله اوراس کے دسول کوبند ہو دہی بہترسے یہ بنانچرامام عالی مقام کا نام صبی رکھا كباربرنام بهي المدى طرف سے ناذل بوسے والى وى كے مطابى ركھا كيا اور علامداین سعدسفے طبقات کیری میں عمران بن آل سبیمان کی دوابیت سے مکھاسے کہ جاب دسالت ما س مل الدعليه وسلمست فرما باكرست اورحمين بردونون ام اسماستے اہل جنت بیں سے بیں -

بہ دوابیت مجی موج دہت کرمیں طرح دسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی شخص کا نام مخر نہیں وکھا گیا اسی طرح معزمت علی خوش اور حبیق بھی ایسے نام بہیں کہ ان سے پہلے کسی شخص کے یہ نام نہیں ہوسئے ۔ گو یا بہ نام ازل سے انہی مبادک اور مقدس ہنیوں کے لئے مخصوص اور محفوظ سنے ۔ مبادک اور مقدس ہنیوں کے لئے مخصوص اور محفوظ سنے ۔ مبادک اور مقدس ہنیوں کے لئے مخصوص اور محفوظ سنے ۔ دسول اکرم میں اللہ علیہ وسلم کو ایسنے دونوں نواسوں حفرت امام حسن اور

حفرست المام حلين سي جوسيد بناه مجدت عفى اس كانذكره احاديث رسول او اودكتب سيريس نهايت كرَّت اورتفصيل سي موجودسي -ابومرمه وفي الدّ تعالی عنبرسے دوابیت سے کہ بین سفے اپنی دونوں انکھوں سے دیجا اور دونول كالول سے ساكرجاب رسالت اس امام صبين سكے دونوں باتد كردے بوست سطے اور امام حبین سے دونوں قدم سینہ مبادک برسطے اور آب داما رسب سفے کہ اسے مجھر کی سی انکھ کی طرح شنصے نیکے آسکے بطرحد اس سیج سداوی کا بیان ہے کہ شاہرادہ اتنا آگے برطھا کہ اس سے دونوں قدم حضور سے بیدمطبر بردكھے سكتے - بھر آب نے فرما باكر ا بناميذ كھول اور آب نے ان كے منہ كوجرما بجرفرماياء بيرور وكارابس اس كوميوب دكفنا مون توميما سع مجبوب دکوشه ابوسریده بی کی دوایت سے که انحفرت مسیدیس تشریف در کھنے سفے کہ جناب امام حمين تشريف لاست اور المحفرت كى أعدش مبادك بس لبيث كد اور اپنی انگلیاں آب کی رئیش افدس میں د است گئے۔ انحفرت صلع سنے آب سكے من كو كھولا اور ا بنامن آب كے من برد كھا بھر فرمايا برور وكار! بس اس كومجوب دكفنا مول توميني اس كومجوب دكه اور اس كومي مجوب دكه جو اس کو مجوب دکھے مٹ

مجوبیت کا بر عالم تفاکر انحفود نماذ برطفتے موسے سیدے کی حالت ہیں موسنے اور بر دونوں مجائی فرطر محبت مصحفود کے کدھوں پر سوار موجلتے توحفود ابنے سیدے کوطویل کر دیتے کسی جبز کی فرمائش کرتے توحفود جب

> صِبُ ذِبِع عَظِيم \_مصنفہ فوق بلڑای \_صفحہ ۱۵ صلا ذیح عظیم \_مصنفہ فوق بلڑای ۔صفحہ ۱۸

اکسان کی فرائش پوری مز کردیت آپ کوجین مزاتا تھا۔کسی وجسسے
اگران دونوں میں سے کسی کے دونے کی آواز آئی توب قرار موجائے۔ ایک
بارام المومنین حفرت عاتشہ صدیقہ من کے گھرسے کی کونیاب فاطریق کے دروازے
برسسے گزدے توصیق کے دونے کی آواز آئی فور آگھر میں داخل موکر فرایا
اللہ الکیا تم نہیں جانتیں کہ اس کے دونے سے میرا ول دکھتا ہے یہ
تواریخ دہبر میں متعدد مصدقہ روایات اس امریو شاہد بہیں کہ دسول اکرم علی
اللہ علیہ وسلم نے صرت علی مسید ، فاطریق امام حسن اور امام حیون کو اپنے
اللہ علیہ وسلم نے صرت علی مسید ، فاطریق امام حسن اور امام حیون کو اپنے
اللہ علیہ وسلم نے صرت علی مسید ، فاطریق امام حسن کو دون میں
اللہ علیہ وسلم نے میں المونیین صورت الم سامیۃ کی دوایت سے اما دیث میں
ایل بیت کہا ہے ۔ اتم المونیین صورت الم سامیۃ کی دوایت سے اما دیث میں
ایا ہے کہ آیت تعلیم میرے گھر میں ناذل ہوئی جس کا ترجم ہے کہ
سوا اس کے نہیں کہ اداد دیاک کردھے تم کو حویق باک کرنے الم

بین دروازہ کے پاس بیٹی ہوئی بھی اور گھرکے اندر دسول فدا اور علی مرتفظ ،
جناب سیدہ اور صنبین تشریف رکھتے تھے۔ بیس استحفرت نے ان لوگوں کو کیڑا
اور حابا اور فرمایا اے میرے برور دگار! برمیرے اہل مبیت ہیں اور میرے
مدد کا دہیں ،ان کو نجاست سے دور رکھ اور اِن کو ایسا باک کر وے جیسا کہ
باک کرنے کا حق ہے صا

بیادر اور مان کی نسبت سے انہی نفوس فدسبر کو آل ما کے نام سے معنی باد کمیا جا اسے۔ م

مسلد ديع عظيم مصنفه وق بالراي سفيم ١٨

ابنی سرائت سبی اور رسول اکرم کے فرزند دلبند ہونے بہ خود امام عالی مقام بھی بجا طور بہ فخر کا اظہار فرمانے سفے چنا بنی حبیب عشرہ محرم کے روز ایس نے ابنی مخترسی جا عت کو میزیدی نشکر کے مقابلے ہیں صف آرا کیا تو انمام جبت کے طور بہرا ہب نے جو تقریبہ فرمائی اس میں ابنے متعلق برانف اظ فرمائے بہ

الوكو! مبراسب نسب يا دكرو رسويونين كون بعول يجر است كرببانون بس منه والواور ابسي ضيركا ماسيه كرو مفوب عودكرو كميا تمهارسه سائع ميراقل كرنا اور مبرى حرمت كارست توطاروا ہے وکیا ہیں تہارے بی کی لوکی کا بٹیا اور اس کے عم زاد کا بٹیا مہیں ہوں وکیا میدالشہدا مربط میرسے باب کے جیانہیں تھے ؟ كبا ذوالجناصين عفرالطيا مبرس جيانبس بب وكباتم في رسول الد كا برمشہور قول نہیں ساجو آب میرسے اور میرسے موالی سے منعلق فرمایا کرستے مضے کرمتیر شیاب ایل الجند بین حبث بی توعمروں سے سروار۔ اگرمیرا یہ بیان سیاست اور مرورسیاسے کیونکہ واللا میں سے موش سنبھالنے سے بعد سے سنے کر آئ ایک مجمی جمد س مهيس بولا تو بناو كيا تهيس برمية الوارون ست مراات عبال كراباية وسا مین حرف بنزافت نسبی إرسول کی فرزندی سی جناسب صنبین سمے سے نخرو میا یا ست کا باعدت مزعفی - مزعفی دمول اکرم انہیں حرق نواسے مونے سکے تعلن سے تمام دوسرسے لوگوں سے زیادہ مجوب دسکھتے سے ۔ بلکھنم نبوت سيصے الد تعالیٰ كى طرف سے منتقبل كامشابده كرسنے كى فوست بمى ما صلى تقى اس يريه جرز روز روش كى طرح عيال مفى كراب كے يه دونوں نواسے الے جل

كرتاريخ اسام كى تشكيل بين استفام كردار اداكرين كے كرتار يخ انساني كافق ہر قیامت تک جانداورسورے کی طرح روشن دہیں سے معتبر دوایات ہیں أباب كررسول اكرم خفرين الم مسن كمنعن فرما يا كرست عفى كرميرايه بيا مردارسے اور اس کے ذریعے الد نعالی امنت کے دو مخالف گروموں ہیں صلح كراست كا - المحفرت كى بريش كوئى اس وقت بورى موتى حبب حباب سواق نے اميرمعادية كے حق بي فلافت سے وست بردادموكر امت كے دو بڑے كروبوں کے درمیان جنگ وجدل کی اگ بجهادی سندنا امام حبین کی شہادت کے متعلق مهابیت دا ضح ارتبا داست رسول اکرم کی کئی احا دمیث میں موجود بین باکھیں لوگوں کی تحریروں مے مطابق تورسول پاکٹ نے امام حبین کی پیدائش کے وقت ان کی اینده منها دست محمنعلی خروسے دی تھی۔ایران مجدایک منہودمعاصرابل قلم جاب دامنا ابنی کناب " دندگای صین من کست بن "محداورا با دوست خود بالاكرنت وبالا برو دبر بيشاني او بوسه نها و و در یک گوش او اذان گفت و در گوش دیگر او تبیع خدا را خواند وگفت، نفرس بد آن مرومی که تورا بکشد صد ایک اور روابیت میں سے کر ایک بارجیب مصصحبین نے اپنی والد کرم سے شكاببت كى كرنا ناحان سف والم سك جرسه اور أنكول بربوس وبيت نكين مبرى أنكمول اورجبرس كو جيش كى بجائے سك كوج ما توسيده سكے بوجھتے برائحفود نے فرمایا" فاطمیم من ؛ امروز را تو می بینی و فرد ا دامن م امام عالى مقام ك لي دسول خداصل الدعليه وسلم كى بياه عبت محص صا دندگانی حسین معنی ۱۸۹

وج عزور تفا سکن اس کا اصل مبیب ده عظیم الشان کام تفاجواس سردار جنت
کو اپنی عمر کے آخری ولوں میں سرانجام دینا تفا اور جو آنحفرت کے مغیر نبوت
بر منا بیت و مناحب کے ساتھ منعکس تفاء اس عظیم مقصد کی نئین کے لئے اِن
دو نوں کی ابندا کی تربیت کا فرلینہ خود رسول پاک کوسونیا گیا اور آنحفرد اور
آنحفود کے بعد محفرت علی کر ببیت ہی کا نتیج تفاکہ خانواده و رسول کے بردونوں
اد کان داست باذی ، خدا ترسی ، امانت ، دیانت ، جیت ، سخاوت ،
شجاعت کے مثنا کی بیکر بنے رجانچ جب امام حیدین سے شکر اعدا کے سامنے
تقریر کرتے ہوستے مزما باکہ ،۔
تقریر کرتے ہوستے مزما باکہ ،۔

"اگریه میرابیان سیاسے اور مزود سیاسے کیوکر والٹر میں نے موش استیماستے سے کو گئر والٹر میں نے موش استیماستے سے کو آئ کس کیمی جبوٹ منہیں بولا؛

الفاس طرح انہوں سنے اپنے منالی کرداد سکے ایک بہلو کی ایک جبالک مہیں کھا تی سے ۔
کھا تی سے ۔

آبسکے مثالی کردار کی منہا دمت آب کے دوستوں اور دستمنوں نے بجہاں طور بر دی ہے۔ کر بلا کے سفریس کو فر سے آسنے واسے بچارسواران سے آکرسلے سال سواروں بیں سب سے آگے طراح بن عدی اس معنمون سکے انشعاد برصا بجلا آریا تھا ہے۔

"اہے بہری اونٹی بہری ڈانٹ سے ڈرنہیں۔ طلوع فجرسے بہتے ہمات ہا۔ سے جل -ا جھے مسافزوں کو سے جل بسب سے بہتر سفر بریل بہاں نکس کہ مشریف النسب ادمی تک بہتے جا۔

وه عربت والاسم - آزاد سم - فراخ سينه سم الله المصسب سع الجھ كام كے لئے لايا سے -

خدا اسے ہمیشرمیلامیت درکھے۔

اورجب کر با کے میدان میں بدیخت سنان بن انس نے سنبد کر بلاکا مرزن سے جدا کیا نوکے ہوئے مرکو خولی بن بزید امی کے حوالے کرنے کے میرن سے جدا کیا نوکے ہوئے مرکو خولی بن بزید امی کے حوالے کرنے کے مید دورا اموا عردبن سعد کے پاس جے کے سامنے جا بہنجا اور عالم وحشت میں جلا جلا کر کھنے لگا:۔

"مجھے جاندی سونے سے لاد دو۔ کیونکہ میں نے بہت میرب بادشاہ کوفنل کیا ہے۔ میں نے اسے فنل کیا ہے جوانسانوں میں سب کوفنل کیا ہے۔ میں نے اسے فنل کیا ہے جوانسانوں میں سب سے اففال مقے۔ سے اجہا تھا اور جس کے مال یاپ نسب میں سب سے اففال مقا۔ اور دہ میں اسٹ میں سب سے اجھا تھا۔

سائے کر بلا کے مرکن کو دار سیّد ٹا اہام حیین کی شخصیت کا بہرایک منہا بنت اجالی خاکہ ہے ۔ فا ہرہ کہ اتنے عظیم اٹسان کو حیب اٹنا برط اسانے بیش آئے کہ اِن کے بھائے اور خودان کے بینے ہو تین دن کے بیا سے بھی مفتے ایک ایک کرکے ان کے سامنے سٹیب کر دبیتے جا بیس تو انہیں میدان جبال سے بھی مفتے ایک ایک کرکے ان کے سامنے سٹیب کر دبیتے جا بیس تو انہیں میدان جبال سے بنگ سے ان کی لاشیں اصطاع اعظا کہ لائی پرطیب اور ان کا معصوم بچرج بیا س سے جبال بلب ہوان کے باعقوں میں فالم دسٹمن کے ایک تیر کے دربیتے جام اجل نوش کی ایک تیر کے دربیتے جام اجل نوش کر ایک تیر کے دربیت جام اجل نوش کر ایک نیر کے دربیت جام اجل نوش سے اور آئز میں انہیں خود تن تنہا وشمن کے ایک پورے انگرے خلاف میر دائر ما موکر اپنی جان تھی جہان آئریں سے کے انکار ہو سکتا ہے ۔ کہ بلا کا یہ سائخ اپنے اسی مرکزی مان کے دو ایک اور اپنی نوعیت کے واقعات میں انہا تی ایم اور اپنی نوعیت کے واقعات میں ایم ایم اور اپنی نوعیت کے واقعات میں ایم ترین شاد ہو تا ہے ۔

### سانحه كرملا كاوافعاني ببلو

جہاں تکساس ساسنے سکے واقعات کا تعلق ہے مختلف کتا ہوں ہیں اِن کی تفصیلات نہا بہت وفا حست سے موجد ابیں۔ابسی کنا بوں کے علادہ میں کی جنبیت تاديئ سيت مببت سي شعرا رمنعوصاً برصغير مبندو باكتنان سكه شعرا دسف ابينے كھے موسنے طویل مرتبوں میں اس سائخ کی الیسی تغصیلات فلمیندکی مہیں کرحتی و باطل کے اس عظیم رزید کی تمام جزئیات صفحات قرطاس پر محفوظ ہوگئی ہیں بر درست سے کہ ان شعرار سفے اوربعض نٹر نگاروں سفے بھی اس محبت اورعقبدت کی بنا برج امنیں امام عالى مقام اور خانوا وہ دسول سے نے اور اس نفرت کے واسطے سے ہر انہیں خانوا دہ رسول کے دشمنوں سے سے واقعات پرکہیں تحسین و آ فرین کے مجدنوں کے ڈھبرلگا دبیتے اور کہیں نفرین اور نعن طعن کی داکھ کی تہیں جادی ہیں تاہم بھولوں کے ان دھروں اور راکھ کی ان تہوں کے بنیجے واقعات کواہتی املی شكل وصورت مين أساني كے ساتھ ديجھاجاسكتا ہے۔ دمنيا كى كسى جنگ كى ايسى تفصیلات قلم بدمهیں ہوئیں جن ہیں ایک ایک المطاب واسے اایک ایک كرسف الدابب ابك فن موسف واسل سف ميدان جنك بين جس اندا رسد إبنا كردار شیعا با اس سے پر مصنے والوں کو بوری اگاہی ہوسکے۔ صرف کر بلاکا واقعہ ہی ایک ابسا الاربى سائح سي كرمس كم منعلق مهي اليي تمام تفييلات مهابيت وخاحت سسے ملی ہیں ۔

اب ہم وا توسکے تیسرے پہلو کو لیتے ہیں بعثی یہ وا تعرکبوں بیش آبا۔ وا قعم کا بدیم و دو مرسے دونو بہلو وس سے دیا دہ اہم عبی سے کیونکہ اس سے ہیں واقعہ واقعہ ما بدیم واقعہ میں سے کیونکہ اس سے ہیں واقعان سکے دیجہ داسیا ب کا بہتہ بیلناسے اور ان دجرہ و اسیاب کی بنا برہم

اس سائح کی اہمیت کو معی بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔

سخیفت یہ ہے کرمیں ذائے ہیں اسلام کاظہور موا وہ شخصی سکومتوں اور ملی مطلق العنان باوشنا ہوں کا ذائد مقا یم ہود بیت میں سکے معہوم اور علی مہروی سے مطلق العنان باوشنا ہوں کا ذائد ما مقا یم ہود بیت میں ایک موجوم جزیر می ، ظہور اس ذمانے سے بہلے جہود بیت کا تصور مرف قدیم یو نان کی جہودی شہری دیاستوں میں مشاہ ہے ، سکین ان جہود یتوں میں ہر سنہر کا اپنا علیمدہ جہودی نظام مقاان جہود یتوں میں مشاہ ہے ، سکین ان جہودیتوں میں ہر سنہر کا اپنا علیمدہ جہودی نظام مقاان جہود یتوں میں کی صدود محتق اور ذمہ دادیاں محدود موتی تھیں اور اسم مسائل برعود و نکر کے لئے تمام نوگ سنہر کے برطرے جرک میں جم ہر کر اپنی وائے دینے کے مجاوی اس طرح مرشہری امور دیا ست کی مرائح م وہی میں براہ داست سنر کیے مواکر تا تھا۔ طرح مرشہری امور دیا ست کی مرائح م وہی میں براہ داست سنر کیے مواکر تا تھا۔ گو با دبا ست اور عوام دونوں ابک می جیزے تھے اور دونوں کے در مبان کسی طرح کا جاب حائل نہ تھا۔

اس قدم کے جہوری نظام کا قیام جھونی جھونی ستری دیا ستوں ہیں تو ممکن کفا البکن برط ہے ملکوں میں قطعی طور برٹا قابل عمل تھا۔ دہڈا قدم بونائی ستری ریاستوں کا نجر بہ دوسرے ممالک میں دمرایا مہ جا مسکا اور تمام برطی برطی مملکتوں بلکہ جبونی جھونی دیا ہوگئیں۔ مختلف ممالک جھونی دیا ستوں میں جھی مطلق العنان یا دشا ہیں سے بعض نے ان مطلق العنان یا دشا ہتوں میں جو ندسی مرشما آگے آئے ان میں سے بعض نے ان مطلق العنان یا دشا ہتوں کی تا تید کی اور اس تا تیرک بل بوشے پر با دشا ہوں نے اس سیاسی فلے کی تا تید کی اور اس تا تیرک بل بوشے پر با دشا ہوں نے اس سیاسی فلے کی تا تید کی اور اس تا تیرک بل بوشے پر با دشا ہوں نے اس سیاسی فلے کی تا تیر کی اور اس تا تیرک بل بوشے پر با دشا ہوں نے اس سیاسی فلے کی تا تیک کرائی جے با دشا ہوں کے حق اسمانی دیا تام دیا

برایب برای تاریخی حقیقت ہے کہ تاریخ بنی نوع انسان میں انسا فی اغرست جہوریت اور مساوات کے داضی اور پاکبرہ تعودات سب سے بہلے ہمارے آ اسے نامدار مبیرنا و مولانا محرمتی الد علیه و ستم نے بیش فرائے اور بر هرف ایک ایسے کمل جمہوری نظام کا نظریہ تقادف کرایاجی بیں علی معاملات عوام کے نما تندوں ک باہی شا درت سے طے موں ، بلکہ مدینہ طیبہ بیں علی طور پر ایک مثال جمہوری نظام قائم کرکے اس ذمانے کے شاہ بیند معامتروں کے علمبرواروں کو ورط بھرت بیں قائم کرکے اس ذمانے کے شاہ بیند معامتروں کے علمبرواروں کو ورط بھرت بیں وال دیا یہ بات اس وور کے لوگوں کے ذمنوں سے بہت بالاعتی کم حکومت کا کاروباد کمی آمر مطلق کے بغیر چی سکتا ہے۔ ابنہیں اسلام کے نظام مساوات بر کی بی برا تعجب موزا مقالی کو کو اس سے بہتے مذنوان کے مشا مدے میں آبا تھا نہ امنوں نے اپنے بردگوں کی روا بات میں کمیں پرسنا تھا کہ کوئی ایسا معامترہ وجود میں آ میکتا ہے۔ ابنہیں اسلام کوئی ایسا معامترہ وجود میں آ سکتا ہے جس میں تمیز بندوا تی احمامترہ وجود میں آ سکتا ہے جس میں تمیز بندوا تی احمامترہ وجود میں آ سکتا ہے جس میں تمیز بندوا تی احمامت و مہو۔

قرائ ملیم ہوانسانوں کی رہائی اور ہدایت کے لئے اللہ تعانی کی طرف سے بھی ہا جانے والا اُنزی معیقہ ہے ۔ اس کا تناس کی وہ او کین المامی کتاب ہے جس میں متروع سے لے کر اُنٹو تک " انگا المومنون اخو ق کا درس دنگا دنگ پرالیوں میں دیا گربا ہے ۔ اس کتاب مقدس میں مومنین کی پہان کا ایک معیاد بہجی ہے کہ وہ دیا گیا ہے ۔ اس کتاب مقدس میں مومنین کی پہان کا ایک معیاد بہجی ہے کہ وہ ہیت معاطات مکومن سے اہم مشاور تول کے وربیع طے کرتے ہیں "وامریم مشوری بینی حتی کہ درسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرائی گئی ہے کہ شاور ہم فی الامر معاطلات مکومت ہیں مسلمانوں سے ان کی دائے لیس اور ان کی دائے میں اسلامی معاطرہ میں بنیاوی حکمت یہ ہے کہ اسلامی معاطرہ میں بنیاوی حکمت یہ ہے کہ اسلامی معاطرہ میں جہوری دائیں مرسوم بھی جائیں ورمذ ظامر ہے کہ تائیدوی کی موجود کی میں دسول اکرم کی وات سے قال موجود کی میں دسول اکرم کی وات سے قال موجود کی میں دسول اکرم کی وات سے آئی عقیدت میں کہ وہ حصورہ کے سرحکم کی ہے معام کرام کو حضورہ کی وات سے آئی عقیدت میں کہ وہ حصورہ کے سرحکم کی ہے معام کرام کو حضورہ کی واب نے باعث برعا و دت خیال کرتے تھے ۔

# اسلامی نظام مکومت می رضداندازی

نسول اکرم کے وصال کے بعد وہ جہوری نظام حس کی بنیاد معنور نے رکھی علی ابنی بوری انقلابی دوح کے ساتھ مباری رہا بحفرت ابدیر صدیق بحفرت عمر فاروق من بحفرت عثمان غنی اور معفرت علی کرم اللہ وجہد کا انتخاب سراسر جہوری اصولوں پر موا اور رسول باک کے ان عالی مرتبت جا نشینوں نے کورت کے فالفن قران وسنست کی دوشنی اور با ہمی مثنا در ست کے اصول کے مطابق کے فالفن قران وسنست کی دوشنی اور با ہمی مثنا در ست کے اصول کے مطابق نہایت عمد گی سے سرا نجام و بیتے نابعہ معفرت عثمان غنی کے عہد خلافت سکے اُنوی سالوں میں دانے عامر میں انتشاد نمودار موا اور حالات اس درج ناخوش کوارش افتیار کر کے کہ معنی فقد جو مدینہ پر پرطور اور حالات اس درج ناخوش کوارش افتیار کر کے کہ معنی فقد جو مدینہ پر پرطور اور حالات اس درج ناخوش کوارش افتیار کر کے کہ معنی فقد جو مدینہ پر پرطور اور اس اور شادت عثمان ناخوش کوارش کی افتیار کر کے کہ معنی فقد جو مدینہ پر پرطور اور اس اور شادت عثمان کا المیر بیش آیا ۔

بہ تفصیل کا وقت نہیں ہے تاہم موری ابن عبدر نہ نے جناب عثمان عنی اور جناب عیدار میں موری ابنی کتا ب عقدالعربدیں درج اس کی ساب عیدالرحمان من عوف کے مابین جوجرح ابنی کتا ب عقدالعربدیں درج کی ہے اور مسعودی اور دومسرے مورضین نے جرکھے کہاہے ملا اس کی دوشت کا معیار وہ نہ تھا جو جناب ابو برم اور جناب عرف اروق امیر معاور بر کا انداز مقا۔

جناب المبرمعادية سنے حصرت عثمان عنی كی مرم دوی سع فائدہ المطاكر خود كو بورسے نشام كا حاكم مجافہ بنا دیا تھا اور شام كی حكومت ان كے شخصی افتراد كا مطهر بن گئی می را مہوں سنے حصرت علی كرم اللہ وجہ كی خلافت سعے انكار كہا اوراس

صرا تعمیل کے بیے و بھے عقد القرید ، جرو س صد ۱۷۸ ۔ میودی جر ۲-ص ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ ۲۲ ۲۲ میں ۱۹۲۰ ۱۹۲۲ ۲۲ ۲۰

نامر خلافت کی میں بروا نہ کی جو خلیدہ واشد نے ابیع جائز اختیارات استعال کرے ان کے نام بھیجا اور انہیں ان کے منصب سے معزول کر دیا تھا۔
میھے جناب امیر معاور بیر رو و قدح منظور نہیں ہے۔ بیں تو مرف اس امر کا اظہاد کرنا جاتیا ہوں کر حفرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتخاب اسی طرح ہوا مقاحیں طرح جناب ابول کر حدری فراب خاروی اور جناب عثمان عنی فراب کا موا مقا۔
کا موا مقا۔

بلکہ میں بات تو یہ ہے کہ حفرت علی کرم اللہ وجہ کا انتخاب جناب عثمان علی کرم اللہ وجہ کا انتخاب جناب عثمان علی م عنی سکے چنا کرکی نسبت زیادہ جہوری تھارجناب عثمان عنی کو تو اس ایب شخص سنے ا مادت سونبی تھی سجے انتخابی بود وسنے اسینے ا ختیادات تعریف کر دسیم سے ۔

اس کے برعکس جناب علی مرتفائ کو مدید کے عوام دخواص نے با قاعدہ ووائنگ کر کے مسئد خلافت سونبی بھی ۔ کئی دن دو انگ ہوتی رہی تھی اور کوئی ایک فرد واحدان کا چنا و کرسنے والا نہیں تفا - ان کا چنا و کرسنے والے سادست مذیبز کے وہ لوگ سے جنہوں سنے حفرت ابو بکر صدیق محفوت عمرفا دوق اور حضرت ابو بکر صدیق محفوت عمرفا دوق اور حضرت عثمان غنی سے علی مقرب میں ۔

معے ان توگوں سے اختلاف ہے جو بہ سمجھتے ہیں کہ جناب علی کا انتخاب آزادا نہ اورجہوری انتخاب مذمحقا اور بلوائیوں نے حضرت علی کی بعیت حد آ ارتفی ۔

بہ خیال تاریخ سے ہم آ بنگ نہیں ہے۔ یحفرت علی کی بیت تطعی طور ہر بیعت عامد محتی ملکہ اس میں جناب علی مرتفعی کی خواہش کا کوئی عمل وخل رنہ تھا۔ مدینہ کے عوام نے اب ابنی مرضی سے ان کوخلیفہ کے طور پر جنا تھا اور

35

برا مرار انہیں خلافت بیش کی متی ۔ وہ تو اس وقت اپنی بجائے دومرے اکا بر
اورخلافت کے ال اصحاب کے نامقہ بر بعث کرنے پر برول دجان دامنی عقے
کرعوام کے نزویک وہ باتی سب بیں خلافت کے ذیا دہ ابن عقے ،
اور بھریمی نہیں جناب علی مرتضیٰ کی خلافت کو اس وقت کی اسلامی دنیا
سنے بجز عوبہ شام سکے اسی طرح قبول عام بخشا حین طرح حفرت ابو بگرفت بحفرت
عمر فاد و قرار اور حفرت عنمائی کی خلافت کو نسیم کیا تھا ،
کاش امیر معاون جمہور مسلمانوں کی دائے کا احرام کرنے اور اسی طرح حفرت عام عادش کے مارہ کے اور حفرت عام بھائے کی خلافت کو نسیم کیا تھا ،

امبرمعا دیرکی شیست بر مذعتی سامیر معا دیداس بور و کے دکن مذعقے ہے جناب عمرفاروق شنے اپنی شہا دست کے وقت خلیفہ منتخب کرنے اور خلافت کا منصب بانے کا اہل معظم ابا تھا۔ اس بور و بہی جو لوگ منز کیا منے اِن بیس منصب بانے کا اہل معظم ابا تھا۔ اس بور و بہی جو لوگ منز کیا منے اِن وقا فی بیسرے ایک بناب عبدالرجمان بن عوف ، دوسرے جناب سعد بن ابن وقا فی بیسرے جناب فران بن العوام ، جو بھے جناب طارح ، بانچ بیں جناب عثمان عنی اور چھے حفرت علی کرم الند وجہر محظے ساتو بی دکن اس بور و کے جناب عیدالد او بی عراف منتخب کرنے منہ این مارٹ و بیٹ کا اہل منہ بن بایا گیا تھا۔ انہیں عرف خلیفہ منتخب کرنے این دائے دینے کا اہل منہ بن بایا گیا تھا۔ انہیں عرف خلیفہ منتخب کرنے این دائے دینے کا حق ملا تھا۔

خلافت باسنے ولیے ان اکا ہر میں سے جنگ صفین کے وقت عرف صفر

36

سدر المعرف عبد النار من عمر الور حضرت على ذهره عقد . جناب عبد الرحمان بن عوف جناب عبد الرحمان بن عوف جناب زبر المحار الم

جہورمسا انوں نے حصرت علی کرم اللہ وجہد کی خلافت بر اتفاق کمیا ہے اور بر اتفاق کیوں مد موتا کہ جناب علی کرم اللہ وجہد مراغتیا داور مر لماظر سے خلافت کے اہل محقے ۔

وہ حفود پر اسلام لانے والے پہلے مقدسین میں سے ایک محفے اور مورخ الطبری کی روست تو وہ حفود برجمعرت خدیج کے بعدسب سے بہلے اسلام لائے تھے اور حفود کے ساتھ بہلی نماز برجھی محق والطبری کے الفاظ بیں :

اقل من مستی علی صله .
الطبری سف جابد کی بر دوابیث می اخراج کی سے .

بعثت رسول الله بومرالاتنین وصلی علی بومرالتلاته دو رسول الله بومرالتلاته دون رسول الله بومرالاتنین وصلی علی بومرالتلاته دون رسول الدر می سول الدر می مسلا شار بروهی مسلا

مورخ المسعودى کے نزویک تواکثر مورخین اور اصماب حدیث کی را سے بیری اور اصماب حدیث کی را سے بیری اور اصماب حدیث کی را سے بیری اور استے بیری ا

انه لم ليتوك بالله شياً في العت الاسلام بل كان منا لعباً اللبي مسلى الله عليه وسلم في جميع انعدا له مقت له ما به و ملخ عليه وسلم في حميع انعدا له مقت له ما به و ملغ عليه وسلم في حميع العداله مقت له ما مسلم في خالله مسلم في الله في الله مسلم في الله مسل

مد الطبری جزیم من سامه - این کنیر جزیم من ۱۱ - صد الطبری جزیم من سام ، به ۱۳ مدا المسعودی جزیم من ۱۸۴ می ۱۸۴۰

كر على سف المد ك ما كا منزك كا كناه بالك نبين كيا- وه العلام ك السواكسي منكسيس بالكل تا استفاعظے -وه معنور باک علی الدعلیه وسلم سے مرکام اور سرطرانی ی بیروی کرستے اور حصور معلم کو اپنا پیشوا بناستے خاسی حال بلوع سے بعد بھی وہ جھور ہی سے مسلک پرسطے اور کھی کوئی بات معفود کے مساک کے خلاف نہ کی ۔ ہجرت کی کھن گھڑی وہ جھنوڈ سکے بہتر پرجھنوڈ کی جا در اور مد کر بسونے کہ معنود این منزل کی طرف روایز موجایش اور معنود کے بہتر برا عصے والی مخالف نگابی حضور کے بیتر کو خالی باکر حفود کی عدم موجود کی کا اجساس مذکر سکین ۔ معنور معنوت على كوسيه مدلب مذكرت عقد - ال كو است بيني كاطراع عزيزمات بين ادد ان سے ابنی بیلی مصرمت فاطمی کو بیاہ ویا تھا۔ دید دیا تھا۔ كويرونت ساب على كرم المدوجيرى توبيول ك شاركا نهيس بيد الكن يرامروا قعرب كاني حسنات اورصلاميتول سكه باعث ظافت باسف كى بزرى ملاميتي ان بس موجود تقبل ب جناب اميرمعا دير توكسى عى اعتبارسے ان كے مرمقابل بننے كے اہل نہيں تھے ﴿ وَفِتْ نے ادر مالات سے بلاشیرانہیں ثنام کی امارت کی مستدریا تھا دیا تھا کہ وہ اسیے بھائی بزیدین الی سفیال ک امانک وفات کی گوری اسینے بھائی سے یاس تھے۔ اور ان کے اس مھائی نے انہیں مرتے وقت اپنی ماتحت فوج کا سرراہ بنا دیا تھا اور جناب عمرنارون شن كرسك مسلان سيابيول كى تاليون تلب سيسب ان كى امارت قبول كرلى تعى اور انهل ان سے منصب سے نربٹایا تھا۔ لیکن پر ایک تاریخ تقیق سے کہ امر معاور حورت برفاروق

کے معتدین ہیں سے نہ تھے۔

ان کا شار ان عمال میں نہ شعاجی برصرت عمر فاروق شا بھروسرکرنے نتھے۔

بکر مصرت عرفاروق شنے تو امنہیں معزول کرنے کی شان لی تھی لیکن جناب عبدالرحمن بن عوت

نے ان کی سفارش کی اور صفرت عمرفاروق فا کو احساس ولایا تھا کہ اگر امنہوں نے امبرمعاویہ کو ومشق
کی محافظ فوج کی سرواری سے بٹا دیا تو مسلمین مکتر بدول ہو جائیں گے اور جناب عمرفارون تا بجوعوالی

زلیت میں مرعوای گروہ کے جذبات کا احترام کو نا صروری سمجھتے تھے اپنے اداوہ سے باز آگے کے اور شہادت کے وقت کک ان سے ان کا محترام کو نا صروری سمجھتے تھے اپنے اداوہ سے باز آگے کے اور شہادت کے وقت کک ان سے ان کا منصب نرجیمینا

اس کے باوجود وہ امہیں ببندنہ کرتے تھے اور وہ ان کے معتدین میں شامل نرہو تھے تھے۔
اس کے برعکس جنا ب علی مرتصابی معفرت عمر فاروق ماکے اس قدر معتد تھے کر مصرت عمر فاروق م حبب
اس کے برعکس جنا ہ علی مرتصابی محصرت عمر فاروق میں کے اس قدر معتد تھے کر مصرت عمر فاروق م حبب
بھی رہاست کے دور ورا ذکھے وورے پر دوانہ ہوئے تر امہیں اپنا فائر استعطنت بناکر گئے۔ ان کے
سوا امہوں نے معمی کسمی دو مرہے کو ابنی نیابت زمونی ۔

وه ان سے ہریات ہیں مشورہ کرتے اور ان کے ہرمشورے برعمل کرتے اور مجراس کے ساتھ

ماک بھا ہے ہی ترفینی نے مرز فلافت کو پالینے کے بعد امر فلافت کوجس طرح نبایا وہ بالک فاروق ملک بھا ۔ بکہ ہاریخ باق ہے کہ معفرت عرف کا برمسک توسیقت میں خود جنا ب عالی کے مشورہ اس کا مربوں تھا ۔ اگر عالی فرہوئے تو عرف بلاک ہوجا اس کا قول فاروقی خود اس پر شا ہر عاول ہے ۔ اس کا مربوں تھا ۔ اگر عالی ولیسے ہی اوا کیا تھیں طرح عرفاروق انے کیا تھا ۔ الہوں لئے جنا ہوگئی تھیں مبیری صورت عرفاروق انے کہا ہے ۔ الہوں کے مسافوں کو دمیری سہولتیں مہی بینچائی تھیں مبیری صورت عرفاروق ان نے ہم بہنچائی تھیں ۔

وہ خواک کھا نا کھا تھے ، کو ناہ میاس بینے غریب سے فریب و بہاتی کے باس میں خود کو ملبوں رکھتے ۔ ریاست کے خوالے میاس بینے غریب سے فریب و بہاتی کے باس میں خود کو ملبوں رکھتے ۔ ریاست کے خوالے میں کو داستہ دکھاتے دہ کمزو و دس کی محد کرتے ۔

امہوں فصعودی سے الفاظیں:

لم يلس عليه السّلام في ايامه تُوبًا جدايدًا مجمى است يوست عبد طلافت من كونى نياكيرا است عبم يونومينا مهمرت دودریم دوران فرانه سے لیت الداسی میں این لیسرادنات کرتے۔ مورخ ابن كتركابان م كراك باد صرت عرف بن عبد العزيز كم ما من جناب على كا ذكرایا توانبول فی محاکرشهاوت وی ، دالله إنه اذهدالناس بخداعل مادی دنیا کے اوکوں کی نسبت زیادہ برمیز گارہے۔ ادر برمنین کرمناب امیرمعاویر کو حضرت علی کی ان جسنات کاعلم نز تھا۔ان کے وربار میں ما مز بوسے واسے کئی سغیروں سے بن میں سے ایک منہور مبروا را و دمعتبر مسلمان صرارین حمزہ مجى مقے ، قسم کھا كر اميرمهاويد كو تبايا مھا۔ بعجبه من الطعامرماخش ومن اللباس ماقصروكان والله يجيبًا إدادعوناه ويعطينا اداسالناه ويعظم اهل الدين ويرحم المساكين وبطعم في المغبة يبيمًا ذا مقدبة ومسيكينًا ذا متوبة يكسو العربان وين اللعبان ديتوسس من الدنيا وزهرتها كم امنين سوهي دوني لينداتي سيد اورمنقر اوركوناه نباس احيا للتاسيد. خلاكوا فسيد كريم جب ال كويه در في بن تو ده بهاري و دار كومنة وساري بانون كو باست بل بجسب م ان مسے کی ایک بن قروه باری مانک بوری کرسے بن ۔ ان کے نزدیک دیداروں کی بڑی مزلت ہے۔ وہ عینون اور عا بروں برائے۔ مبران بن وه موكول كوموك ك وقت كها ما كلات بن وه تمول كوفواه وه رشته وال برس بارشته دار بربول دور مي اوك بول درق مهما كرسفين ده على كوماى على كرسفين سے این کیر جزیر می د المعودی جزیم می ۱۲۲ נכט גיד ש ואד

اس كانگ دُها نگ ویت بن اور كمرورول اورلاجار انسانول كامهارلیفته بن الهبین و نیا اورای کامهارلیفته بن الهبین و نیا اورای کی زمینول سے مخت نفرت سے ا

اورسی مباغیۃ تو اسلام اسی کے دنیا ہیں آیا تھا۔ اس نے سیاسی مکمرانی کی بنیا د اس کے رکمی تھی کہ انسانی معاشرہ سے مجوک نگ اور عاجزی ولا مباری تابید ہو جائے بعضور بادگا سلام جب تک اس دنیا سے رخصت نہوئے کہ ان کی ساری توجرامی شنۃ پرمبذول رہی اور انہوں نے عوام الناس کی صرورتوں کو اپنی ضرورتوں پرترجے دی نے ور رو کھا مو کھا کھا یا۔ کو او باس بہنا مجرک سے مگر عوام الناس کی صور اورنگ دور کرنے کے لئے ہروہ کام کیا جوان کے بس بین نظام سے مگر عوام الناس کی مبوک اورنگ دور کوئے ہے لئے ہروہ کام کیا جوان کے بس بین نظام الناس کی مبوک اورنگ دور کوئے اپنے مبادک مختر عبد میں کیا۔ یہی کچے جناب عرفارون فائد اینے زمانے میں کہا جوان کے بس بین کی جاناب عرفارون فائد نظام الناس کی مبارک میں تاریخ اور دوئی فائد وق منی اور اسے ہی اسلام نے اپنے زمانے میں کوئے ایس و بنیا و بنایا شا۔

اسلام کے عادین نے اپنی مائیں اور اپنے مال اس لئے اسلام کوسونیے تھے کہ اس دنیا ہیں اکب اسامعا نروادر ساسی جہوری نظام د جو دہیں آئے جس ای کوئی کسی کا استحصال نہ کرسکے اور کوئی بڑے سے بڑا آدی عوامی زلیدت کونظر انداز نہ کرنے یائے۔

جن بہا مرتصیٰ دو کھی سوکھی کھاتے۔ بے دنگ کمیل کا دباس مینے کیے اور زمین وور مجرول میں رہائش رکھنے۔ مزووروں کی شکل وصورت میں بازادوں میں گھوسے توصوت اس لئے گھوستے سے کم لوگوں کو ان سے طراق کا رپر جینے کی ترغیب ہو اور لوگ بہ جائیں کہ اسلام کے نزدگی حکومت کی مسند برمتمکن ہونے والے معام بھی ترغیب کی اندوج ہوئے ہے۔ برمتمکن ہونے والے معام بھی کرم اللہ وجہد نے برمتمکن ہونے والے معام کی معزول کے فرمان فلانت کی جا دد ا بنے کندور میں اور متنے ہی ام برماویر اور وور سرے اموی حکام کی معزول کے فرمان مرت اس کے جا ب ملی موافق ہے کہ جناب ملی مرت اور ایس کے میں ہوجیکا تھا کہ جناب ام برماویر اور ان کے میں وہ معاشی مساوات فی اور ان کے میں وہ معاشی مساوات فی اور ان کے میں وہ معاشی مساوات فی

الم معردى جنا من مامام

الاتی جاری تی سی سے لیے اسلام آیا تھا۔

اسلام امبروں کورٹیم و کمخواب کے بہاس بہنائے اور امنہیں محقات مہنا کرنے کے لئے نہیں،
عوائی زلیت کی شکیوں اور محرومیوں کوختم کہنے آیا تھا۔ امولیوں نے پر شکیاں اور محرومیاں بھرسے
معاشرہ کے مزاج ہیں جبراً وائل کردی تعبیں۔ حصرت الدور خادی محفات اختماق کے نمارہ ہیں اسی کے
مناشرہ کے مزاج ہیں جبراً وائل کردی تعبیل جوئی مماشی ناہموارلیوں کے خلاف احتماج کریں اور انہیں شام
سے جس طرح نکلنا بڑا تھا وہ محمی جناب علی مرتصائے کے مباہنے تھا کوئی بیات مانے بانہ مانے میں مراق اللہ اللہ مانے کہ مستر خلافت کی
ایمان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہر نے اپنے آپ کو صفرت غنائ کی شہادت کے بعد مستر خلافت کی
ایمان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہر نے اپنے آپ کو صفرت غنائ کی خوا برشات کے بعد مستر خلافت کی
ایمان مرت اسی خاطر بنا یا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت غنائ کی خوا برشات کے علی الرغم آئموی کھا ل
دیاست نے جرمعاشی بے جبنی اسلامی معاشرہ میں روشناس کرادی ختی اسے دور کریں اور بیاسونت
دیاست نے جرمعاشی جب جبنی اسلامی معاشرہ میں روشناس کرادی ختی اسے دور کریں اور بیاسونت

بها وجرسط جسیا که مورخ الطبری و این کمیر و این اثیر اور این طرون کهت بین که مصرت علی اسب مسئد نشین خلافت بوت اورجاب عبدالندین عبال شیدان کو دائے وی بخی کا برطوی کوخط کھیں کہ آب ان کو اختین دلائیس کہ ان سے کوخط کھیں کہ آب ان کو اختین دلائیس کہ ان سے ان کی امادت پر فائم کی جائے گئی فوجناب علی نے صفرت ابن عباس کی بات نہ مائی تقی اور فرما با تھا:

"معاویر میرسے حامل مہنیں بن سکتے اور میں امنیس شام میں امادت منہیں و سے سکتا و اور میں امنیس شام میں امادت منہیں و سے سکتا و من میں حضرت علی شائے تو فود جاب ابن عباس فیت منزل ان میرمعا و بر نے حضرت علی شائے تو فود جاب ابن عباس کر دار میرمعا و بر نے حضرت علی میں میران کو ابنی ذات برخرے کر ناشروع کی میں جبکہ امنہیں بہتر جیا تھا کہ جانب ابن عباس نے بعر مسکورائی فران کو ابنی ذات برخرے کر ناشروع کر دیا ہے۔

مورخ الطبری اورمودخ ابن عبدرب نے اس سلسلہ میں وہ کمتوب نقل کیا ہے جو جا ب

قداسخطت الله واخرست امانتك وعصبت امامك وحنت المسلمان الك تعزيب الارض واكلت ماتحت يدك فارفع الح حسابك واعلمان حساب الله اعظم من حساب الناس - والسلام -

توف النُّر کو نا دامن کردیا ہے اور اپنی دیات مجودے کردی ہے۔ نوف اپنے
امام کی نا فرانی کی ہے۔ نوف مسلمانوں کے مال کو اپنے اوپر طلال کیا ہے۔
گریا توف و زیامیں فعاو دہر بادی روشناس کرادی ہے اور اس جیز کو تفوس
گریا توج تمہارے پاس تھی ممیرے پاس صاب بیش کرد اور مبان لو کہ النُّر کے
پاس صاب دینا بندوں کے پاس صاب ویٹے سے زیادہ سخت ہے۔
اس کمتوب گرائی کے الفاظ بر غور فرمائی گا۔ یکس فدر سخت الفاظ بیں اور ان کا مخاطب وہ شخص ہے جوان کا دست راست اور ان کا مجراع بوب بھائی ہے۔
انہوں نے جب برخط کھا نوان ہیں یہ مجی احساس تھا کہ انہوں نے ابن عباس کے ساتھ

سختی کی ہے۔ اسی گئے انہوں نے ان کولکھا کو ، و اگر میرا بٹیا حسن اور میرا بٹیا حسین بھی میں کچے کرنے تو ہیں ان کو بھی سزاد تیا اور ان کا بھی موافذہ کرنا ۔ ا

جب مورت مال بینی که جناب کافر فرنسنی این عبار بنا اور این این عبار بنا اور این بین به بین کوملانوں کے ال کھانے کی امبازت زوے سے تھے۔ جب وہ ان کوملانوں کے ال کھانے کے امبازت زوے سے تھے۔ جب وہ ان کوملانوں کے ال کھانے کے جرم میں معزول کرسکتے تھے تو امیر معا دیر کو امنہوں نے خلانت کی مسند پر بیٹھتے ہی معزولی کا جو فریان نکھاتو اس پرتعجب کیوں کیا جائے ۔ میہی تو اکسلام تھا۔ میری تو اکلام کی مکمت علی تھی ۔ میری امراء کا طرز حیات جوم می جولکین یہ احمام مباری کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہر میارت کے خزار میں سے اپنی ذات برووود ہم دوزانہ ظرچ کرتے تھے بمردی میں اکھی کم باری کے جونا میں سے اپنی ذات برووود ہم دوزانہ ظرچ کرتے تھے بمردی میں اکھی کم باری کا جبہر

لے عدالفریہ برامن ۱۲۲

اور گری میں ایک کرودا ماس ریاست کے فراسے سے اپنے لئے تکاسے ير لباس بينا تواس برموند الليلة - كرسة ك داس ماسة توانبس كاف دسة -اوركريا او كاكريد كنيس ميد في ما بن تو الهيس كبنيون مك كات وسيم وه جو لبالسس مين كربا دارول من نطقة است و يكو كرامني البيل م دود محد كران كو كيته : بمارا بوها محاوا الماور وراوروه است المحالية كيول كر النبول سف ليورى منت كا بوجد البيت كندهول برا مفاركها مفا - وه البيرمناوير اوران عبيول مسے صرف اس منے اور تے تھے کہ ان کے زورکی امیرمعاویہ ملت کا بوجد امھائے کے قابل زمتے۔ ادرمیں جوعلی علیر السلام کے اسلام ، اسلام سے ال کے علوص اور ال کی بے باہ عقیدت کے سبب ان كا اونی علام بهوا ، براورا اورالیس رکه ایمون اورای لیشن كی روشنی كوعام كرنا این فرص محت بول كرعلى عليرالسلام في اميرمعا وبرك خلات اس عرض معدم أراني كي تفي كر اميرمعا وبركى روش عمرانی طانت اسلام کے مطابق رہی۔ بلاست براس مرکدارای میں بڑی تون ریزی بوتی تھی۔ کی فنٹون نے ملا فلنز ہواری نے جنم کے بیاتھا مر وہ فق برسطے اور فق بالك مل الوارسے بر الرحيرے اور باطل سے معالحت بنين كر مكتا اوريرميرابى نظريم منهين فاصل عبيل مولانا مناظراحن كياني مرحوم في عي اين كتاب مصرت المام الوصنيف كى سياسى زندكى " بين اسى نقط نظر كا إظهار كياسيد ولانا مرحوم في اس موضوع برجوكولكما " خلاجات الحك كس طوي موجة بي ميرا توحال برب كرسفرت الم في مسيد وباياكم ابل بناونت سے جنگ کے توابین کی تعلیم حفرت علی نے ہی وی ۔ اس کے ساتھ بن پرکہتا ہول کو عومت سے حن نظام کواسلام نے بہش کیا ہے ، اس بی شک نہیں کہ خلفائے داندین میں سے ہرا کی۔ نے اپنے علی مولوں سے اس نظام ہمل کر کے دکھا باہے ، ایکن بربات کر اپنے اس نظام کے فام کے براسلام كواننا اصراري كرخواه كيمي بوجائ مسلانون كافون يانى سے زيادہ ارزال نظرانے

ليكن برتميت پراس نظام كے قائم كرنے كى كوشش بي مسلانوں كوائز وقت كے منہاك رہنا جا بہتے۔ اسلامی نظام ریاست میں اتنی اہمیت صرف معزت علی کوم النّد وجہر کے عمل بنونے نے بیدا کوئی ہے اس رباست بس اونی سے اونی چشم بیشی بامسامحت سے اگر دہ کام لیتے توشا پرنتی نکالے والے بعد كونتيخ الكال لين كاس كوبهانه بالبية كرمكوست كيس معبار كوخلفات راشدين في وياس فائم كرك وكهايامتى تووه إيك معيارى عومت بكن اس بي ان بزركول كي الى بكيفيول كودل تعابرا محواه مكومت كے اسى قالب بر انرار كرنے كى مزورت مسكانوں كو منہيں ہے۔ جيباكر ايب براكروہ خواہ زبان سے اس کا اظہار کرتا ہویا نرکر ایرونکین ول میں شاہر ہی سمجتا را بامکن ہے اب می سمجنا ہو ليكن صرفت معفرت على كرم التدوجهر كاطفيل بي كعمل كرسم النبول في يوكي وكها بإ بإ زبان سي بو کھے فرمایا وہ توخیرای عکر رسیے اور اس میں ان کی ذات تہائیں ہے لیکن عکومت کے اس نظام كوبوبدنا بابت تمع ال كم مقابد بس برقسم كم معلمت الدلشيول سے بروا بوكر است جراها ت سركبت ميذان بي كود مانا اوراس طود بركود ماناكه بوسلت واسل توصرت زبان ست بوسك میں کہم ایسے نصب العین کے لیے خول کا آخری قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار ہیں مکین جادم مندن میں یہ کرکے وکھا دیا گیا کہ وس پانچ منہیں مزار یا بزار لغول لبن لاکھوں کا۔ نوبت من وشہدہونے والمصلانول كالبني طي ماتى تنى كمشتول كے واقعی بیشتے تھے جاتے تھے مسلانول كى لائنول كا بهارتم موتا عبلاعا را منها مكن برعدهمي كمى نفسب العين برامراد كى كركسي قسم كاكوني حاوثر باكوني مصلحت ان کو بال برامِمی اس سے زہائی۔ یس منبی جانبا کرکسی نصب البین تے مصول کی كمشتش مي اس كانظر السائيت كى ماريخ بيش كرسمتى ب مب كيد اسى راه بي شاوياكيا بمه كربلاك مبدان بي تواسى نصب العين كريم على كركوران كا اكب اكب بحرة قربان بوكيا اور اب سمج میں آتی ہے اہمیت اس ساسی نظام کی جسے اسلام سفے دنیا ہیں پیش کیاہے ۔ لوگول سف اس بربعد كوعمل كيا يامنېي ، بير الگ موال ہے۔ بيكن عمل ومفين و كوبلا كے نو ن سے جريدة روزگار برعس نرختم بونے واسے اسرار کانتش دوام قائم بوگیا ہے۔ کیااس کوکوئی ماسکتا ہے؟ اور مبتک

يركس قام بداكس نظام مياست كى الميت ببرمال دنيا من قام دست كى -ويعينا ليعن ودرس ولول كى طرح مراجى عي جابتا ہے كر اسك كائل فت بي بينون ديزى مز ہوتی ہوتی اور جنگ صفین اور اس کے لیدے موسے کرم بر ہوتے ہوئے اور ارکے اسلام کے وامن برخوان مسلم مح ومصة بول مزكايال بوت مرابيا كيس بوتاجكر الميرمعاديرشام كى عومت سے دستبروار برسف كسك تباد نرت - ادر ان ك فاران ك در رد و ورج نهادت عمان ك بدافترارس مودم بوكت تصر النبال برونت اكسات ربنت تصر كمان كسامت مرز هكايل-مجصام برمعاديرى داناتي عجم وفرامت اور دوميرى توجول كااسي طرح احماس بيرس طرح مرت ابن عماكر اور المسووى كواعزات تفاروه برسيطيم اللبع برسه فياض اور رحمرل تفي بالنسبر جيب كرمورخ ابن غلدون كهتاب كر ان كے زمان بي سلطنت كو بڑا استحكام ملا اور مرمدين بهت مصبوط بوكئ تحيس اور مهورمها لول نے ان كی مكوست كوتسليم كرايا تھا۔ مرات اصول کی ہورہی سے اصولی طور براسال اس لیے اس ونیا میں مبعوث ميس بوا عفاكمسي عن واحد كسى ايك خاندان كى سادت وعمرانى كے نظام كى طرح دالے. اسلام توایک الیسی موامی حکومت کے تیام کا داعی تھا جس میں کوئی ایک سخص کوئی ایک فاندان مستديرية بيط اور عومت كے سياه وسفيدكا مالك برينے ماسلام كے زديك توض يا خا غرا في حومت كا ياكل كوتى يوادنة تحا. اسلام کے نزدیک تو ہراس محق کو حوست کرنے کاحی تھا ہے ہوا تے اور انتخاب عامر کے ذریعہ حکومت سویلے میں طرح الحقول نے پہلے بیناب ابی کرصدین بجريها بعرفاروق اورجماب عمان اوراخ مل جماب على مرتصے كوسونب وى تقى . مين بيماب اميرمعاوير كوسلمان سياست داول كي صفت اول مين شمار كرنا بهول اور له ابن ماكري مامن ١١٧ كه المسعودي ي ٢ من ١١١١

اسلام قرط سخت احدول کامجره ہے۔ یہ توکانٹول کی سج ہے۔ اسلام توفردسے بری قربانیاں مانگہ ہے اور صرف ایسے فرد کو حکومت کا اہل جا بنی ذات کووائی وجود میں اس طرح ضم کرد ہے کو اس کی انفزادیت اجتما حیت کی حربیت مزین سکے۔ اسلام کے نزد کی تومسلان حاکم گذر ہے اور داحی کی مانندہے اور او کی اسلام میرالتیۃ والسلام فرماتے میں :

"كلكوراع وكلكومستول عن رعيته . نعم الشيني الامارة لمن اخذها بخير حقها اخذها بخير حقها وبش الشيئي الامارة لمن اخذها بغير حقها وحلها . تكون عليه يوم القيامة حسوة ونداسته من ولى لن الإحرك شياً فلم تكن له امراة فلتيزوج امراة ومن لم يكن له خادم فلي تخذ خادما فمن اتخذ سولى ذالك كنزوايلاً جأ الله به يوم القامة غالاً اوسارقاً على

یوم القیامة غالاً اوسارقاً ۔ تم میں سے مرشض اپنے المحت علا کا محاسب اوراس پر فراکے ہاں جواب دہ ہے۔ حکومت وامارۃ اس شخص کے لیے انجی ہے جس نے اسے استحقاق کی بنا پر مامسل کیا اوراس کے فرائض کو انجی طرح بجا لایا ۔ لیکن یہ حکومت اس شخص کے لیے بُری ہے جس نے اسے بغیراستحقاق کے قبصنہ میں کر لیا اور مناصب حکومت کی بجا آوری مذکی ۔ یہ حکومت اس شخص کے لیے قیا مت کے وائے صرت و ندامت کا سبب بے

یر طومت اس طی نے یہ میا مت نے دن حسرت و مامت اس سے سے سے سے سے سے سے سے سونیا گیا تو اسے صوف اس ماری طرف سے سے سے سون اس کا کام سونیا گیا تو اسے صوف اس ماری اس ماری سے تو عوامی خزانہ سے شادی کرسکتا ہے۔ اگراس کے پاس کام کاج کے لیے کوئی مدد گارئیں سے تو دہ یہ مدگار دکوسکتا ہے۔ اس کے سوا اگر کسی ماکم نے ریاست کے سے تو دہ یہ مدگار دکوسکتا ہے۔ اس کے سوا اگر کسی ماکم نے ریاست کے

اله كما ب الاموال من اله العنا كما ب الاموال ص ٢٩١

سرار میں سے سونا جاندی یا اوس کے لیے تووہ قیامت کے دل السکے مصور ورادرعاصب کے طور ارحام رکیا مائے گا۔ برشى رياست ويوب مي أبرى اورس في منام ديواق ومصراور دومرس اكما من عالم كو اليت ياون سل بحيايا تعااورس كه لياميرمعاديه فليفه منعب بناب على منص سدرمريكار منے اکوئی موروئی ریاست برتھی ریو محرس معلی الندعلیہ ولم برالو مرصدین ، بربر فاروق اوران کے اسكام كى بيردى كرك اكتاب مالم يرهيا مائدوالى اسلامى سياه كى بهادرى وسخاموت كيسب قائم ہوتی تھی اور اس کے تمام رسرالط و فرائف وہی تھے یو مصور اور صفور کے مانتیوں نے مقرد کیے تھے اور فا ہر ہے کمان فرائص میں کمی میشی کا کسی کوئی کوئی می دیا۔ ميرك روبك مطرت على كم المدويهم أمير معادية كم خلاف بناك كرف من قطعا می بجانب مے اول برالک بات ہے کہ امیرمعادیہ ادر مناب علی کرم الندوہ کے مابین ہو معركه ادانی بهوتی اس سے بلت کے موحی مقاصد پریزا برا اثریدا مقا اور ملت کاشیارہ برعارے بالمركبا تعااورس تو بحقابول كنصرت على كى شهادت كاسانحه فاجعه بحى اسى ليديين آیا تھا کہ ان میں اور جاب امیرمعاویہ میں جو کرائیاں ہورہی تھیں ان سے رائے عامر موت مشعل بهوكني تقي میں بینا ہے می مرتصلے کی شہادت کے اساب پر بحث نہیں کرول کا البتہ بیصرور موص كرول كاكرشهادت كے وقت جب اوكوں نے ان سے بوٹھا كركيا ہم آہے بعدا کے بيات من كواب كا مانشين بنادي والحول نے يو جواب ديا وہ ظافت كے لياسلام كے مرابط كے عين مطابق عقا ۔ الحول نے وكول سے كما ، " من اس بارسے من محدی کیونیس کروں کا کہ خلیفہ کا انتخاب محارات

سخنور نے بھی وصال کے وقت اپنے جانشین کے بارسے میں سما زن کو کوئی ہوایت ہنیں دی تقی اور یہ کام ان کی مرصنی پر چیورڈویا تھا کہ ہیں جمہوری عمل تھی اور اسی جمبوری عمل کی ترویج کے بیے جناب علی مرتصلے نے امیر معاویہ اور دور رول سے محاذاً رائی کی تھی ۔

یر الگ بات ہے کہ گونیول نے محضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے مصرت میں محسن کے سواکسی اور کو خلافت کا اہل مذ جانا اور انفول نے مصرت میں کے باتھ پر خلافت کی بیت کر کی اور اس طرح اپنا جمہوری تی استعال کیا ،

میرے نزدیک ہی بنیں جہور سلائی دنیائے کیا تھا اور شام و نصرا وران کے طفات ان کا پرانتخاب اس وقت کی آدمی اسلامی دنیائے کیا تھا اور شام و نصرا وران کے طفات اس بعیت میں شرکے بنیں بوک نے تھے اور تاریخ دائوں کو بہ بات ابھی طرح معلوم ہے کہ شام ومصرا وران کے طفات نے اس بعیت میں شرکت بنیں کی تھی کہ ان علاقوں میں ومصرا وران کے طفات نے اس بعیت میں شرکت بنیں کی تھی کہ ان علاقوں میں بھا ب امیر معا در نے اپنی شخصی حکومت قائم کر رکھی تھی اور ایوں اسلامی قلم دو دو حاکموں میں بعث کئی تھی دارو و مرے بزراجہ بندا بھا بنے گئی تھی دارو و مرے بزراجہ بندا بھا بنے گئی تھی دارو و مرے بزراجہ بندا بھا بنے گئی تھی دارو کر میں باز قائز بھوئے تھے اور اور کو کر تھی تھے۔

بنا ب امیرمعا دیراورم بی سیس کے ابین حالات نے جو میورت اختیار کی میں اس کی تفصیل میں بنیس جا در کا البتہ بیاشارہ صرور کروں گا کہ جناب امیرمعا در کو جلیے ہی سے سیس میں کی تفصیل میں بنیس جا دل گا۔ البتہ بیاشارہ صرور کروں گا کہ جناب امیرمعا در کو جلیے ہی سے میں میں میں کی مقید کی خرکی وہ اپنی فرجوں کو میمراہ نے کر کوفہ کی طرت آئے تھے تاکہ امام میں اوران کے مقیدین کی طرت آئے تھے تاکہ امام میں اوران کے مقیدین کی للکاریں۔

ان میں اور جناب عن فرجوں میں جومعرکہ نمواوہ تاریخ کا و بیا ہی الم ناک معرکہ سے جیسے کہ جنگ جنین البتہ جنگ جنین اوراس معرکہ میں بیزق مزور تھا کہ جنگ صفین میں جناب علی کا بیتہ محاری تھا اوراس معرکہ میں جنا ب امیرموا و یہ کونتح نصیب ہوئی تھی اور میں جناب علی کا بیتہ محاری تھا اوراس معرکہ میں جنا ب امیرموا و یہ کونتے نصیب ہوئی تھی اور میتجہ میں جناکہ جناب میں این ایم ماری میں وستبروا و ہو گئے اوران کے ای بربویت میں دستبروا د ہو گئے اوران کے ای بربویت

سيب الام صن في فلافت كالتي امير معاويد كريش ويا توامت مح معن برزيده الماس نے می جواس وقت کے بعیت سے انکاری تھے امر معاویہ کے ہاتھ پر بعیت کرلی اوراس طرح اميرمعا ويه بلا اختلاف عالم اسلام كے خلیفہ ہوگئے۔ سیرنا امام صن كاير كارنامہ تاریخ اسلام کا ایک نهایت روشن در ق ہے۔ اس سے سلانوں کے دو گروہوں میں دس سال سے جزاع میلا آنا تھا وہ تم ہوگیا مسلانوں کی دہ قوت ہوایک ووسے کے خلاف استعال ہوکر تنیاہ ہورہی تھی مزیر تنیا ہی سے بے گئی۔ منا فعول اور سلم نما ميروديون كى سازتين اوردلينه دوانيان بودس سال سيونظ يا ته موت اب بهت منظم ہوگی تھیں کیا کے منتم ہوگئیں مشکون وروسے مزے سے مسلماؤں کی خانه علیاں دیکھر ہے تھے ان کی امیدوں اور آرزدوں براوس بڑگئی وس سال سے اسلامی فتوحات کا بوسلسارک گیا تھا بھیجل نبکل اور آنحصرت صلی الندعلیدوسلم کی وہ میں کرتی ہوری ہوتی جائی نے امام سن کے حق میں فراتی تھی کہ ا " مرابد بنیا سردار ہے اور ضرا تعالیٰ اس کے ذریعے مسلما نوں کے دو کر دہول

جس اصول کو مرنظر کھتے ہوئے سید ٹا امام سن نے ایٹا اسے کام لیا تھا اسل مولی مربعا دیم بھی بیش نظر کھتے توریج زائست کے لیے بہت غیر در کت کا مرجب ہوتی الکین افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امیر موائی نے اس اصول کو بیش نظر ندکھا اور الفول نے دہ طربیۃ اختیا دکیا ہج تعلیا تِرسول اور خلفا نے راشدین کے طربی کا دکے خلاب تھا ،
گواس کے لیے انحوں نے دہ جر جواز پیدا کی اور اپنے صوبا فی سکا م کر مرا یات ارسال کی کروہ اپنے ضوبا فی سکا م کر مرا یات ارسال کی دور اپنے ضوبا فی سکا می کر دو اپنے ضوبا کی کہ دور اپنے دہی ہی کہ دور اپنے مائین کا تقریب ہی ذمک میں کردی اور دور منداشیں ہے در یہ بینے دہی ہی کہ دور اپنے جانشین کا تقریب ہی ذمک میں کردیں اور دور منداشیں ہے در یہ بینے دہی ہی کہ دور اپنے جانشین کا تقریب ہی ذمک میں کردیں

50

تاكر س طرح اس سے بہلے فلافت كے بياسلانوں ميں جگرشے ميلا ہوتے رہے بيل مندو من سدا بهون اوران خانته جنگيول كاسترماب بهو ما تے يواس سے بهلے بوتى رہى بيل. المزاا برالمومنين نے برسے موروخوص کے لبدایت برسے بیٹے برند کواینا مانشین بنایا ہے۔ لیکن برایک سیاسی حربہ تھا جوا میرمعا دیے نے اپنے بلیے کواپنا مانشین نامزد کرنے کے ليے استعال كيا۔ اس امر كے امكانات سے انكار بنيل كيا جاسكنا كر بہت سے وكوں كافر سے اس مفرن کی گذارشات امیرمعا دیر کے پاس پینی ہول مکین اس صورت میں امیرمعا دیہ کی ذر داری اور برط گئی تھی۔ الخیس ظفاتے راشدین کاطرزعل اختیار کرنا ما ہیے تھا۔وہ یا تر حضرت البهرصدين كى طرح اليستحض كونا مزدكرت جوان كى دانست بي سياسى بعيرت إدر تغوى من سب سے آ گے ہوتا یا وہ صرت تو كى طرح بہترین توكول كى ایک مختصرى جاست نا مزد کردیت مین میں سے زیادہ موزون اور ستی شخصیت کو منتخب کرانیا میا تا۔ اور اس جاعت میں اپنے بیٹے کوشامل د کرنے اور فاروق اعظم کی طرح خلافت کا محدوال کے ليے منوع قراروسے و يت ليكن اينے بيٹے كونا مرذكرنا اس راستے سے واضح طور پر الخراث تفاج شارع اسلام اوران كح جانشينول في اختياركيا تفاء امرمعاوير في المنت منت يزير كواينا جالتين مقرر كري خلافت كولوكيت بناويا بجكه اسلامي نظام ميات جهوريت ومساوات انساني كى بنياد يرأستوار بُوا تفاراس نظام میں برانش کے اعتبار سے کسی خص کو نصیات مرحاصل کھی کو خلیفہ کے کھرمدا ہونے والابلااستحقاق فليفدين ماني كاال مجها ماما بهرخودا بيرمعا ويرتهي مانته تصركر دارو اخلاق كے اعتبار سے ال كا بليا يزيد مركز اس اعواد كامستن مذتحا كمسلمانوں كا علم اللي بن سے ادراگرمرة برطون انتخاب يوعل برقاقراس كے خليفہ بننے كامطلق امكان مزتھا. یزید کی جانشینی سے اسلامی معاشرہ میں جس المناک برعت کا آغاز برااس کے متعلق وورمامزك ايك عظيم المرتب مصنف واكر طامين المصيري كم "

" اس طرح اسلام می ایک الیسی برعت ماری بوکتی می کو بہلے سے بہت برا میال کیا گیا ہین عمرانی کوموروئی بنادیا اس برعدت کا انجام معاول کے من میں کیسے ہولناک ویال کی شکل میں بھلا اور ہادشا ہول نے ولی جہدی کے لیے کیسے کیسے حرام ملال کام کیے کتنی فوان ریزباں کس کننے معوق یا مال کیداور قوم کی کمیسی کمیسی مصلحتول کوخاک و مؤان میں ملا دیا۔ اس دراشت كرماصل كرنے كے ليے ليمن بزركول تے ليمن شهزادول كے ليے الحيل کے کھا ٹیول سے کیسی کسی مرکاریاں کیں وکر دوری کے کیسے کیسے مال بھاسے وان وحدیث سے اس درات کاکیس تبریتیں متعی مسلالوں کے معمولات مي كبيس اس كايته شيل مراكم الله كى طرح وومرس برسه مورضين اورنقاد بهي بي مجهد كمت بي اوربي وج تحقی کر میسیے ہی امیرمعاونیراس ونیا سے تصریت ہوئے اوراس مبیت کارشنہ ٹوٹا توا مام تعمين عليدالسلام نے يزيد كے إعفر ببعيت نئيل كى اوراس كى عراقى كووه للكارىم بينياتى بوريا كے ماوتر يوسى بوتى. بر للكارعلى كى للكاريمي مير للكارس وصداقت كى للكاريمي اوريه فرييندالني مقاحس كى كى المان عليه السلام في كى كفى و

## الميمعاوليكي سياست وربر بدكاكردار

موجدہ دور میں جمال جدت لیندی اور دوابیت سکنی کے زعم می کھے لوگول نے علم دادب کی دوسری اصناف میں دیرسندا قدار کی سکست در محنت کی ہے والعض فحقین نے آری دافعات اور مقانق پر می آزادی رائے کاحق استعمال کیا ہے۔آزادی رائے کے شوق میں کچھ سلمان اہل کام نے یزیداین معاویہ کی گرایی اور بے راه روی کی پرده پرشی كرتے ہوئے اسے ایک قابل اور یا تدبیر جا کم تا بت كرنے كى كوشتين كى بين مديہ ہے كہ ایک مهاسب نے توایی ایک تصنیف میں یزید کی شخصیت کو بہت بندا ورارفع بنا کرمیش کیا ہے اور کھر لیمن سطح بین قسم مے صرات نے اسے ایک شہرہ آنا ق تصنیف بھی قرار دیا ہے۔ اسى موصوع برلعبض وتركم صاريان في خلف جرائد مين معنا بين بمي سيرونلم كيد من مركم سجھ ا فسوس كے ساتھ كمنا بريان ہے كر ميں ان فاصل سريده تكارون اورابل كل بيش قيمت تحقيق الدآدار مستنفق تنيس بهومكما برمصزات محبان الم بهيت كوتشيع كاطعنه ويتضبي مكر شؤد ان كى دُورىين نىكا بهول سے يربات او ملى بوكئى بے كدا بل بيت اطهار سے عبت اكرشيبيت ب تران سے مداوت کوالی سے خارجیت بھی قراردیا ہے۔ ان کی مجتن می فلوا کر مائر منیں تران کی مالعنت بھی کماں مائز ہے؟

مبساكهم بجیلے صفات میں وطن كر بھے بیل آریخ اسلام كا ایک معمولی طالب علم بھی مبانیا بہے كه ضفائے را شدین نے فلیفہ کے انتخاب میں بڑی احتیاطو وحد درج تقوی كا ثبوت دیا تھا ، حصرت ابوليج صديق كا وقت اخرا كی وانحول نے اپنے کسی موزر كونيين حضرت عرفاردی كؤا مرد

فرایا اور توکول سے اس کی منظوری لی ترصاف کها کدا ہے توکو ایس نے تم برایت کسی مورز کوخلیفہ مقرر نہیں کیا۔ ایک ایسے عس کومقرر کیا ہے جم سب میں اس کے بیے موزون اور وبل سبے رصورت عرکا انتقال ہونے لگا توبین توکوں نے الخیس صورت عبدالتدا بن عرکو بعور ضيفه امرو كرسند كالمسوره وباربيح بدالسرابن عرملم دين اور تعوى بس عرمقا ابند كصف تص تاريخ اسلام اس ئى شا بدعا ول ہے ، گر صربت عرض فى مشوره و بينے والول كو كانت ديا اور كماكر بن عدى مي سے مرت ايك أدى بى اس بارگرال كواتھائے كے ليے كانی تھا ، مصربت عمان كوتوفيراس سيسل مسي دهيت كاموقع نبس طار معزت على دنياس وصن برية ال سيكن والول في كما "كما مما كواينا عليفرينا لين" الم صن علم و تقوی کے اعتبار سے خلافت کے پورے اہل مقے طرحمزت علی نے اپنے بیش روول کی بروى كرت بوئ مددرج مكن دامنياطس كام لبا فرما يا كرجا بوتوبنا لوجا بوتونه بناؤ من اس اسليم من مجيونين كمناكريونماراعام ب ميرانين -ملعًا سے داشدین کے اس طرز عمل پر غالی سے غالی و تمن بھی بر اعتراض بنیں کرسکتا كراكفول في منافت كرايت خاندان مين منتقل كرنے كى كرمشنى كى تھى ديك افسوس كر حضرت امرمعاوران عام زاوصات صند کے باوجود اس سلسلے میں تولوں کے لیے مق تہمت فراہم کرگئے۔ اعفول نے اپنے بیٹے کواپنی زندگی ہی میں جانشین نا مزد کردیا اور اس کے میات ذرائع دوسائل اختیار کرے مطانوں سے مبعیت کیلئے کی کوشش کی بیا ایل اور سخن خلافت ہوا تب می تھمت سے بھنے اوراحتیا ط کا مظاہرہ کرنے کے لیے سلامتی اسی میں تھی کروہ اصحاب الاتے اور وقت کے اتقیار وصلحا کومین کرکے الن سے فليعد مقرر كرنے كے سلسلے من مشورہ ليسے اكريز يرضلافت كا مصحص واد تھا توبر لوك محى أى كانام بيش كرتے بنيجه بين كام كام كلى بهوجانا اور صرت معاوير كا دا من كلى دا عدار من بونا۔ ربیاں صورت مال برسامتے اتی ہے کہ بیٹا سراسرنا اہل اور نا خلف ہے مگراس کے یا ویجود

معزت معادید اسے نامزد کرنے ادراس کے لیے بعیت لینے پراصرار کرتے ہیں۔ یہ تبصرو کسرلی کا طریقہ ترتھا گررسول اللہ علیہ دسلم اور خلفائے واشدین کا طریقہ مزتھا ۔ خلات اسلام میں عامة السلین کی امانت تھی ایرور شراور جا تداد بیننے والی شے مزتھی .
ضلا فت کی ذمیہ داری اور بڑیہ

يزيد اسلام كى روسي نالى اورنا خلف تقاكر نهيس ؟ أس سوال كابواب اسلام اور ماریخ اسلام سے واقفیت رکھنے والاایک عام بربط ابکھا آدمی تھی دے سکتا ہے لیکن مبياك أديركما ما يكاب كيوابل فلم في زيري حايت مي يمي فلم الماياب الناميل القدر معقین نے عایت برندیں میں طرح ماریخی مقانن کامند برایاب اس کے بیے کم سے کم مجھے عاج کی زیان سے واد و تھین کے کھات منیں سک سکتے۔ میں مانیا ہول کریز مرکو رائیوں كى بوت بنا دينے كے ليے بار اوكوں في طرح طرح كى تفوادر مهل روا بات مى كورى بيل -يهال يم كهاكما كدوه ولدالزنا مقاراس في أم المونيين صنرت عائسة كيم م بينام كالم مجيما د فيرود فيرو ليكن ص طرح به انتها ليندى قابل ندمت ب اسى طرح بيروش عايت محى قابل تعربيت المين كريواب أل مؤل كے طور بريزير كوامير المومنين صربت يزير ضى التادتعالى عندينا ديا مائے اور صحابر کام کی مجلہ نیکیاں اس کے نام اممال میں درجے کر دی ماہیں ۔ ناظرین کرام میں سے مجید توگوں نے محرد احرب اس کی کتاب میں این کیٹر کے توالے سے یہ روایت پڑھی ہوگی توان بر يزيد كے ايمان واسلام كابكر مبھوكيا ہوگاكه:

" اور برزید کی ذات میں قابل سنائش صفات عم و کرم نضاحت و شعر کوئی اور شیاعت و بهاوری کی تقییں ۔ نیز معاطات حکومت میں مگرہ رائے رکھتے تھے اور معاشرت کی خوبی و مگر کی ان میں متی ہے۔ مرکاش کرالیس کر البدایه والمهایه میں ان سطروں کے قوداً لعداین کمیرکی درج شدہ برعبارت مجی ان کی نظرسے گزر سکتی کہ:

ا ادراس کے ساتھ اس پرشہوت کا سخت غلیر دہتا تھا۔ نیز لیمن اوفات نازیں بھی ترک کردیتا تھا۔"

عصر مدید کے اس عقی آنے اپنی ادامی وزن بیدا کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ، انکا ابن تیمیدا در ملا مر ابن خلدون کا بگر مرا الر دیا ہے۔ بہتر بہتا کہ وہ بزید کی صلاحیت وصالیت ثابت کرنے کے لیے بھی ابنی اکا برا میت کی طرف دجوع کرتے ؛ خلافت معاویہ ویزید کے مُصنف مرتز نیبین میں ابن خلدون کے سب سے ڈیاوہ مراح اور مُحرّف میں ان کے نزویک علام ابن خلدون کے سب سے ڈیاوہ مراح اور مُحرّف میں ان کے نزویک علام ابن خلدون کے سب سے ڈیاوہ مراح ور مُحرّف میں دوایات کو نقر و دوایت کے معیار ملدون نے اپنے شہرہ آفاق مقدمہ ماریخ میں بعض مشور و منعی دوایات کو نقر و دوایت کے معیار سے پر کھنے کی کوشش کی اور نام مناو مُور عین کے بارسے میں صاف کھا کہ آدریخ کو خوافات اور وابنی روایات سے بر کھنے کی کوشش کی اور نام مناو مور عین کے بارسے میں صاف کھا کہ آدریخ کو خوافات اور

المين ان كے ميں ممدوح ابن خلدون اپنے شہروا فاق مقدمہ میں ایکھتے ہیں کہ:
" جہال کہ امام صین کے واقعہ کا تعلق ہے اس کی اصلیت یہ ہے کہ جب
عوام برین پر کا فسق وفجور فابت ہوگیا تواہل بریت سے محبت رکھنے والول نے
اکفیں کو ذر تشریف لانے کی دعوت دی ج

علامرابن فلدون کے لیدووسرے نمبر برصاصب فلافت معاویہ دیزید امام ابن تمبیہ کے قائل میں وہ ان کے انظار کواپنی آئید میں بڑی شدّو مرسے پیش کرتے ہیں. میں امام ابن تیمیہ رقم طراز میں کہ:
تیمیہ رقم طراز میں کہ:

" جا بل كت بين يزيد أمنت كماليين مين سي تما اور امام عادل تها حالانكه

سه خلافت معادیدویزیدس ۱۷

الله ابن كيراليدابيدوالنها يرملد من ۱۲۰ مندمدابن خلددان ص ۱۸۰

ر مربحاً فلط ہے"

تیرامرتبر بوباسی معاصب کے نزدیک بھزت شاہ ولی الندد مبری کا ہے ان کی کتابوں سے بعض غلط سلط ہوا سے وہ مڑے دعوے کے ساتھ بیش کرتے ہیں۔ بہی شاہ ولی الندد مبری اپنی مشہدر کتا ہوگی اپنی مشہدر کتا ہوئی الند میں مکھتے ہیں :

" قرون فاصله مجی ایسے توگوں سے خالی نہیں تھا جھیں شرع کے اعتبار سسے منافق اور فاسق و فاجر کھتنے ہیں مثلاً مجاج ، یز بدا بن معاویہ ، مخاراور قریش کے چیز جھیوکر سے جھول نے مسل فول کو ہلاکت میں ڈالا ؟

اگر کو تی حقیقت پیند شخص برزیر کو فاستی و فاجر لکھ دیتا ہے توعیاسی معاصب کی تحرول سے متاثر ہر نے والے لوگ خلی فل ہر کرتے ہیں لیکن دیکھنا چا ہیے کہ ملا مرابن خلدون امام بن شمیراور شاہ ولی اللہ دہوی کے خلاف ایسے لوگ کیا برمی دکھاتے ہیں ۔

يزير كافسق وفجور

یزید کے فسق و فور کے رقر الا جواز؟) میں ہما دے کچے بزرگ صحافیوں اور حبیل القدر الله علم کولے دے کرجو البیل یا د آتی ہے وہ بخاری کی ایک صدیث ہے جس میں حضور نے مومنین کے اس تولین لشکر کوجو قسطنطنیہ بر برخ مطائی کورے گا جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ سحزات کہتے ہیں کواس آولین لشکر کا سیسالا دیز بر تھا۔ اس لیے اس کی منفرت کا مسلوا یک طے شدہ سسلہ ہے۔ اس کے بعداس کے ستی جنت ہونے میں شک وشید کی گنجا تش ہی کماں یا تی رہتی سبے ؟

میں برند کے سپر سالار ہونے کی دوایت پرنواجی آگے جل کر کلام کروں گا۔ بہاں اسے مقودی دیر کے بیاس سے مقودی دیر کے بیات مرتبے ہوئے ہوئے ہوئے ہا ہول کہ کیا اس مدست میں برنجی کما گیاہے۔

اله الرصيب الكري من اس من عجة البالخدى اص ١٩٨

کراگر جراس سکر میں شرک لوگ سطنطنیہ سے والیس لوٹنے کے بعدا بل ایمان کے خون سے ہولی ، میں کیبول مذکھیں شرک لوگ سطنطنیہ سے والیس لوٹنے کے بعدا بل ایمان کے خون سے ہولی ، میں کیبول مذکھیں شب بھی ان کی مخات ہو کر دہے گی ؟ مدیث میں فرایا گیا ہے کو ، میں منال کے تدمول سے نیجے جنت ہے ۔ "مال کے تدمول سے نیجے جنت ہے ۔ "مال کے تدمول سے نیجے جنت ہے ۔ "مال کے تدمول سے نیجے جنت ہے ۔ "

وہ کون ساسارے صریت ہے جس نے بیک ہوکہ عمر عمران کی خدمت کرسنے والا بعنت كاستمن ب خواه آخرين ماكروه اين باي كوكيول رقتل كردي اسطرح کے اچھے اعمال وافعال پر استحقاق جنت وا جب لیکن ساتھ ہی ہے منوری ہے کواس کے بعد کی زندگی میں اومی کسی المیسی رائی میں ملوث مزہومی کا انجام النق دوزے ہے۔ برزر الرسبيسالاربننے كے ليدرمنت كاستن بركبا تھا توجيف صدحيف كداس فعرب عظلى كے یا نے کے بعد می دوا بل مبیت اطهار کے سوان ناحق سے بازند آباداس کے دامن براس بشار کے بعد بھی معمیدت کے وہ چینے پڑھنے کہ جھیں آن زمزم سے می صاحبی کیا جاسکا. لیکن ۔۔ اس سے بھی آگے بڑھ کرمی توریوس کرتا ہول کر برزیر کی سیالاری کا قصة -می محض زیب داستان کے لیے سے این محققین نے اس کی تراش خراس اوراس کی نوك بلك سنواد نے كاعظيم كارنا مرائجام ديا ہے ابنوامية كى باركا و معدلت بينا و ميں تووه صرور سونے سے کی گئے ہول کے لیکن افسوس کر ماریخ ان کے اس محبوث کوزیا وہ دیریک اپنے سیسے میں محفوظ مذرکھ سکی کھوسے باک تاریخ نظار ایسے بھی تھے جھول نے بڑی ہے ور دی سے اس جھوٹ کے بردے بیاک کر دیے۔ اعفول نے دعویٰ کیا کہ اس کتار کے سیرسالار بزیداین معاويه منيل سفيان اين حوت تنفيه يزيد كاسيه سالادليتكر ببونا توايك طرف ريا وه لشكريس میں شامل نر نفا۔ اور میں اس وقت جمکہ مجا ہدین میدان جہا دمیں دادشجاعت وے رہے ہے وه ا بین علات می منها این عبوب کی شان می قصیدے کھ رہائی الی بیدی وه ا برسی وه گر گیا کبوتر کا مص مین نامه بندهای ولیرکا

**5**8

ہوست ہے کہ میری ان کھری کھری با توں سے کچھ تھیں باان کے معتقدین نارا من ہو جو اسے کچھ تھیں باان کے معتقدین نارا من ہو جائیں لیکن ان کی اطلاع کے لیے وض ہے کہ یہ بیان میرا نہیں ان کی اطلاع کے لیے وض ہے کہ یہ بیان میرا نہیں ان کی اطلاع کے لیے وض ہے کہ یہ بیان میرا نہیں ان کی اطلاع کے بیون سے مورت ملام کھتے ہیں ا

من من می در می امیر معاوی نے سعنیان ابن عوف کی قیادت میں ایک الشرس آرا روم کی طرف جیجا ۔ اعفول نے لینے بیٹے بیزید کو مجی اس الشکر میں شامل ہونے کی ہدایت کی مگراس نے اس الشکر میں شرکت کرنا پیند در کیا اور معذرت کردی بونا پنج امیر معاویہ نے اس کی معذرت قبول کرلی ۔ اتفاق کی بات کہ اس جماد میں مجاہدین نے بڑی میں بیت کے اس کی کا درام اصن کی گرت سے برس جاہدین نے بڑی میں ۔ جب بزید کو اس واقعہ کی اورام اصن کی گرت سے برسی جاہیں صنائع بہوئی ۔ جب بزید کو اس واقعہ کی اظلاع بہوئی تو اس کی زبان پر سے ساخت بیا شعاد جاری ہوگئے ۔

" بیں اس کی تعلقا پر وانہیں کریا کران کی فرجوں کوفرقدور میں مصائب اور برخبی سے دوجیار ہونا پڑا ۔ بین تو بلند ہوکر رنگ ریاں کریا کہ اس کے کیے لگاتے اور دبیر مران میں آگائوم میرے پہلو میں تھی کیا ہے۔

# مرسام مراق الموق

يزيد جيسادى كى نامزد كى كے ليد حضرت إمام حين رضى المدتعالى عند كے سامنے بن راسے يصدالك بركر آب اس برعت كوتسليم كرست بوست بيعت كرلس ودمرساء كم اعلان واطهارى کے لیے بیت بھی مذکری اور جمایت بر بدسے بھی علی دو دہیں اور میسرے یہ کہ ایک منظم جدو جہدکے درید بری مکومت کا تخن الط دیں آب نے اپنی خداداد فراست سے کام بلتے ہوئے دوسراداستراختبادكيا يهى بات ابي كمرتبه ومقام كيشابان شان ندعقي أيه صاحب عزيمت بھي اگرجرواستيداد كيائے متعياد دال كرعافيت كے دامن ميں بناه لے ليتاتو امست کے بیے قربانی وابنادی ایک عیرفانی دامتان کیسے مرتب ہوتی تیسراداستهامن عام اودمصالح المتت كے خلاف تھا۔ آب متن اسلامبرمیں فسادا در نون ریزی کی بنیاد نہیں دالناجابية عظيه اس كے بعدا يك بى داستربانى مقااوروه بركرجا برساطان كے خلاف كالمرحق كبيس اوراس كى ممايت سعيالكليردست كش دبيس اوراعلان اظهاري كى باداس بين جن صيبتون اورتكليفون سے دوچار ہونا پرسے ، خندہ بیشانی سے ان كااستقبال كريں۔ تاریخ گواه ہے کہ آب نے کا مل تین لیندی کا تبوت دیتے ہوئے اس درمیانی راستے كواحتيادكيا اوديهوه تدبيرهي يوخروج وبغادت سيكتين بره كديزيدي حكومت كونياه و برباد كرسف مين كامياب ثابت بويي

#### رامام محبين سي سيسيت طلبي براصرار

صفرت امیرمعادیدجب تک زنده دست امخول نے بیٹے کو تسین کے ساتھ

وام حسین پرکوئی جربنیں کیا۔ دنیا سے دخصت ہوئے تواینے بیٹے کو تسین کے ساتھ

حسن سلوک اور نری کی دھیت کہ کئے گرجونہی اخلیں لید میں انا دا جاچکا ، حفرت حسین سے بعیت لینے کی کورششیں تیز ترکر دی گئیں۔ یزید دانشمند برقانو وہ آئین لیسند حسین سے بعیت لینے کی کورششیں تیز ترکر دی گئیں۔ یزید دانشمند برقانو وہ آئین لیسند حسین بھی تو یہ نوز بیش کرچکے تھے کہ جن لوگوں نے ان کے عدخلافت میں اُن کی بعیت نہیں کی اور اُن کے خلاف صف آرا بھی نہیں ہوئے اُخییں اپنے حال پر چیوٹر دیا اور ان سے ذریق و بعیت لینے کی کورشش نہیں کی۔ اِد هر حصرت امیرمعاویہ کا انتقال ہوا اور اُدهر بزیدنے مام مرین کے کورشش نہیں کی۔ اِد هر حصرت امیرمعاویہ کا انتقال ہوا اور اُدهر بزیدنے حضرت حسین کے دام حسین سے بعیت بینے کا فرمان جادی کر دیا۔ ولید (حاکم مدینہ) نے حضرت حسین کو طلب کر کے بعیت کا مطالبہ کیا تو حسین نے وہی جواب دیا جوائی سے متوقع تقالکہا کہ دو مجھ جسیا آرمی خونی بعیت نہیں کر سکتا ہے،

حضرت مماویر کے انتقال کے بعد نئی حکومت ابھی پوری طرح قائم نہیں ہوئی گئی ماکم مدینہ کے پاس مذکوئی نشکرتھا مذدو مرسے ذرائع دوسائل یہی وج تھی کہ حضرت حسین اس کے دفتر میں برجملہ کہ کرآگئے اور دہ پزید کی واضح ہدایات کے باوجود کہ معیت مذکر نے صورت میں ان کے ساتھ سختی کی جائے، حضرت حسین خاکجھ مذبکا ڈسکا۔ آپ کا ارادہ خروج وبغاوت کا ہم قانواس کے لیے بیسنہری موقع مخا۔ اللی مدینہ آپ کو سرا نکھوں پر بھاتے تھے۔ الحبین ساتھ بلاکر آپ آسانی سے مدینہ بنیف الم مدینہ بنیف ہماسکتے تھے۔ گر ہم قاکیا ہے ۔ آپ مدینہ تھوڑ دیتے ہیں ۔ مکم پہنچتے ہیں کہ جو ہامن انساس کے ساتھ بین کہ موامن انساس کے ساتھ بین کے بین کہ جو ہامن انساس کے مدینہ بنیف ہماری کے بین کہ جو ہامن انساس کے بیاد و فقہ صفی کی دوسے کے مدینہ بینے میں کے بین کہ جو ہامن انساس کا کہلاتا ہے۔ جہاں اللہ کا وہ گھرموجو دیسے جس میں مجرم بناہ لے تو زفقہ صفی کی دوسے کے کہلاتا ہے۔ جہاں اللہ کا وہ گھرموجو دیسے جس میں مجرم بناہ لے تو زفقہ صفی کی دوسے کے ایکس میں میں میں میں بیناہ لے تو زفقہ صفی کی دوسے کے کہلاتا ہے۔ جہاں اللہ کا وہ گھرموجو دیسے جس میں مجرم بناہ لے تو زفقہ صفی کی دوسے کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں کے اس کے تو زفقہ صفی کی دوسے کے دوسے جس میں میں میں میں کی میں کے میں اس کے تو زفقہ صفی کی دوسے کے کہلاتا ہے۔ جہاں اللہ کا وہ گھرموجو دیسے جس میں میں میں کو تو زفتہ صفی کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی ساتھ کی دوسے کی کو تو کا دوں کھرموجو دیسے جس میں کی اس کی کے دوسے کیس کی دوسے کی کار کی دوسے کی دوسے کی کھرموجو دیسے جس میں کی کو کی دوسے کی دوسے کی کی دوسے کی دوسے کی کو کی کو کی کو کی کھرموجو دیسے جس میں کی کی دوسے کی دوسے کی کی دوسے کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی

آئ جی اسے گرفآر نہیں کیا جاسکہ تا وقتیکہ ایسے حالات نہ پیدا ہوجائیں کہ وہ تو د تنگ آکر بہت السّاسے باہر آجائے اور کلّہ کا پر سفر بھی آپ کس لیے اختیار کرتے ہیں۔ کوئی فوج بھی کرنے کے لیے ؟ یزید کے خلاف کسی عبسہ عام میں تفریر کرنے کے لیے، نہیں جرف اس لیے کہ باطل کی محایت کے لیے اعبی جس فری طرح بجور کیا جاد ہا ہی اس سے اپنے آپ کو بچاسکیں 'سلامت دکھ سکیں ،امن وروستی کا ثبوت بھی فراہم کر دیں اور حمایت باطل سے بھی بالکلیہ وست کش دہیں ہما دسے اس وہ ہے کا ثبوت آپ کے بھائی حضرت محمد ابن صفیتہ کا دہ مشورہ ہے جوا تھوں نے حاکم مدینہ کا ثبوت آپ کے بھائی حضرت محمد ابن صفیتہ کا دہ مشورہ ہے جوا تھوں نے حاکم مدینہ کے ادادے ظاہر ہونے کے بعد صفرت حسین وضی اللّہ تعالیٰ عنہ کو میش کیا تھا۔ انھوں نے کہا تھا یور نہا نہ نازگ ہے ۔ امن وامان کہیں بھی نہیں ۔ آپ کہ چلے جائیں اور اگر وہاں بھی یہ لوگ آپ کو آزام سے نہ بیسے نے دیں تو آپ صحراؤں اور بہاڑ دں کی دا ہ بیں اور جب نگ ملک کی قسمت کا فیصلہ بھی جو جائے اسی طرح جگہ جگہ منتقل ہوتے دہیں''

## الى كوفرى طرف سيرع ضداتين

آپ متر پنج بین مگر تاریخ کا کوئی طالب علم کسی معمولی سے معمولی مورک محواله سعی به بنین کهرسکتا کرا پ نے دہاں کوئی شورش پیدا کی ، یزید کی حکومت کے خلاف کوئی سازش کی ، اسلی جح کیا یالشکر تر تیب دیا۔ آب دہاں امن وعافیت سے خلوت گزیں دیے۔ بہان تک کرا پل کوفہ کے لامتنا ہی نا مہ دبیام کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اہل فر نے اِسے بہان تک کرا پل کوفہ کے لامتنا ہی نا مہ دبیام کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اہل فر نے اِسے نظوں نے اِسے خطوط کھے کہ ان سے لِوری دو خور بینیں بھرگین ۔ قاصد بھیجے۔ اجتماعی و شخطوں سے عضد استان مدورانہ کیں جن کا مضمون پر مخفا :

اے ابن اثیر ج موسم

" ہماراکوئی امام نہیں یغمان ابنِ بشیر (حاکم کوفہ) کے ساتھ ہم نماز نہیں رط صفے ہم ہمار نہیں ہونے ۔ اگر آپ تشریف ہے الرصل ہم جمع ہوجا ہیں ۔ ہمیں بہمعلوم ہوجائے کہ آپ تشریف المرکن توشا بدی برہم جمع ہوجا ہیں ۔ ہمیں بہمعلوم ہوجائے کہ آپ تشریف لانے بہن تونعمان ابنِ بشیر کو نکال باہر کریں ادرا سے شام جانے برمحبور م

حصرت إمام حسبن منى الله تعالى عنه يهيد تواس خيال سعة عاموش رسع كمان ك اقدام كو حكومت غلط دنگ منه دبینے لگے رئیکن جب خطوط کی تعداد سیبنکروں نک بہنچ كى يى قاصدائے اور كو فركے استار أكبر حالات آب كے سامنے بيش كيے تو آب مصلح کی جیٹیت سے مِلت کا فتراق وانتشاد دودکرنے کے لیے کسی مناسب صورت عمل کے تعین کے لیے عورونوش کرنے لگے۔اس سلسلے بیں سب سے پہلے عنین حال كامر صله تفااب نے اس مقصد كے ليے استے جا داد تھائى مسلم بن عقبل كوكوفه روانه كياكم وبال جاكراصل صورت حال سيمطلع كرين اس موقع برحضرت حسين التست ابل كوفهك نام حضرت سلم رحنى التدعنهك باعظ بوخط دوانه كيا عام طور برمور حين نے اس کی اہمیت ومعنوبیت کونظرانداز کردیاہے۔اس خط میں حضرت حسبن رضی اللہ تعالی عندنے کہیں بیرنہیں مکھا کہ حضریت مسلم وضی الله عندا دیسے ہیں۔ تم ان کی قیادت ببن تعمان ابن مشركونكال بابركرو . يا تعمان ابن بشيرك ينظيم بموتم مماز نهبن برهد رسيد موست اجھا كرديد موروه ايك" إمام كے طلب كاز مقے اور اس ملمن بيس بھي صاف صاف است خطیس تکودیاکد:

"الامام حوالعامل بالكتاب والقائم بالقسط والداعى بدين الحق" كويادد سرس لفظول مي الى كوف كى يفلط فهمى دفع كرنے كى كوست كى كر الم وصلح كے ياد وسرس لفظول ميں الى كوف كى يفلط فهمى دفع كرنے كى كوست من كى كر الم وصلح كے باتے اج وشخت بحبى عزورى ہے رائم ب نے لكھا ہے كہ دام كى صفات تو يہ ميں كر وہ

63

کناب النتر کے مطابی فیصلہ کرے ہی برقائم دہ اور او گوں کوئی کی طرف دعوت ہے۔
اس کے بیا بیمٹروری بنیں کہ وہ سر براگرائے حکومت بھی ہوا در اس کے ہاتھ بین فالوں
کی طاقت بھی صرور ہو۔ مجھے تمہاری طرف سے دعوتِ امامت مل دہی ہے۔ بیں اسے
قبول کرنے کے بیار حاصر جوں۔ مگر اس کے بیاتی نے برتصور قائم کرد کھا ہے کہ کوفت
کے حاکم کو نکال با ہر کر دواور عنان افتذار میرے حوالے کر دو اس کی چنداں ضرورت نہیں۔

### مرت الم مين كي ليد بعث

صرت مسلم کونم پنجے ہیں توائی عزیب الدیاد مسافر اود اصنی کی حیثیت سے شہر میں واضل ہوتے ہیں۔ ان کاکوئی استقبال بنہیں ہوتا۔ کوئی جلوس نہیں نکاتا۔ طالبار امامت کا ایک اجلاس منعقد ہوتا ہے جھنرت مسلم کے ہاتھ پرصزت حسین کے لیے انتی جمیعت انتیارہ بزاد اور لیعن دوایات کے مطابق تیس ہزاد کوئی بعیت کرتے ہیں۔ اتنی جمیعت نفیالی بن بنیرسے حکومت چیننے کے لیے کائی سے زائد تھی ۔ حضرت مسلم کا ادادہ اقتدار صافق کرنے کا ہوتا تو وہ آسانی سے کوفہ پر قبضہ کر سکتے تھے ۔ گران کی طرف سے اس طرح کی کوئی کوششن سامنے نہیں آئی۔ وہ استے امن بسند تھے کہ خود نعمان ابن بنیر طرح کی کوئی کوششن سامنے نہیں آئی۔ وہ استے امن بسند تھے کہ خود نعمان ابن بنیر اون کے خلاف کادروائی کا مطالبہ کرنے والوں کو بہجو اب دے دبیے ہیں کہ :

"لا اقاتل الامن فالتلئ ولا اسب الاعلى من وسبعلى ولا اخذ بالفرقة والطنة فمن ابدى صفحته شكث بيسته اضوبه ضوبة بسينى ما شبت قبضته في يدى ولمولم اكن الا وحدى "
مطلب يرتفاكر بين تواس شخص سے لڑائی كرنے كو تيا د بوں ہو مجھ سے لڑائی كرے الداس يرحمل كرسكة بول جو مجمل كرسے اور ميں برگائی اور سوء طن كے نيا لات

برعامل نهبس برواكرتا بإل جوشخص بغاوت براماده بهوتواس تلوارسے اس برصه رب تكاون كا جب تك اس كاقبضه ميرے باعظ بين بنے فواه بين تنها بى كيوں بزره جاون. بعض لوگوں نے بیعت لینے کو حضرت حسین کی افتداد طلبی کا نبوت سمجھاہے۔ عالیاً ان عمر م بزرگوں کی نظر سے بیر بات او جھل ہو گئی کہ مبعبت صرف حکومت ہی کے بیلے نہیں لی جاتی یوب میں تو بہ قاعدہ تھاکہ خرید دفروخت کرنے وقت کسی بات برمعاہد موجانا توایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے۔ بیراس بات کی علامت ہوتی کہ معاہدہ طے ہوگیا اور اب اس کی خلاف درزی نہیں ہوگی ۔ میں وجرحتی کہ آہسنہ آہستہ بیعیت کا لفظ ہی بیچ کے بیے لطودصفت استعمال ہونے لگا خریدوفرونست کے علاوہ مرمث بھی اپنے مربدوں سے بیعت لیتے ہیں مگراس کا پیمطلب ہرگر نہیں ہو تاکہ مربد لینے مرتدكومك كاحاكم بناد ہاہے مصرت مسلم سے باعظ بركوفيوں كى بعیت اس دوسے معنی میں تھی۔ وہ مصرت مسلم کے ماتھ میں ماتھ دسے کر بینجد کر دسے تھے کہم عالی بالکتاب امام حسین کی تعلیمات پر سرطرح عمل کرنے کوتیا دہیں اور ہماری اصلاح کے سیے وہ جو۔ تدابرهی اختیاد کریں ہم انھیں دل وجان سے قبول کریں گے۔

وہ لوگ جو ام حسین کے کو فرجانے ادر صرت مسلم کو بطور نمائندہ دہاں بھیجنے
کو کو فر پر تبضہ جمانے کے عزائم سے تغیر کرتے ہیں ، وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کو فنہ کی
حکومت کو حضرت ممناویہ کے ذمانے میں اہل بیت اطہار خو دیا ہے استحقاق سے ٹھکرا
چکے تھے کیونکر اس کے لیے انھیں مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی و نون رہزی گوارہ نہیں
تقی حضرت حسن نے صلح وامن کی فضا بیدا کرنے کے لیے عواق کی حکومت قربان
کردی اور نادیج گواہ ہے کہ حفرت تعین ان کے اس فیصلے پر مشرح صدر کے ساتھ
صاد کر چکے تھے۔ دس سال وہ حفرت امام حسن کے ساتھ رہے اور اس صلح کا اُنھوں
نے بیدا بیدا احترام کیا اور دس سال حصرت امام حسن کے معاد حضرت معاور اس حکم عہد

میں رہے اور ان سے کوئی امن میکن حرکت مسرزد نہیں ہوئی۔ اب برکیسے مان لیاجائے كرميس سال قبل مسن في عراق كي حس حكومت كونود جيود ديا تقااب مسدرة بيس سال بعد خود اسے زیر تکیں لانے کی اسکیمیں سویت کے تھے۔اگراس موقع پر کون إمام حسين كومل بھی جاتا تو نتيج کيا نظلماً ہي كہ نشام بنديكے ياس رہنا، كو فرحسين کے ياس اور مير عبر محدود مدت مك ان دولول علاقول بيس يا مم أدير بن بهواكر في ادرمسلمانول كا تون بهتار بهنا عقل نهبس مانني كرمس مصلحت المنت كي خاطر بير حكومت المقول نے ا تناعرصه بيلے بھوردى تقى اب اس مصلحت كا تون كرسے كے بلے وہ تود اس كے طلب گارین جائیں ۔ پیرحضرت إمام حسین پرسراسراتهام سے۔ اصل بات بیری کہ ببعث شركرت كاعلان كرك تواتفول في المنت يراد ادى اظهار داست كى الهميت ظا برکی تھی اور کوفہ والوں مسے معیت سے کرمیمیں آن اوی اجتماع ونظیم کا سبق دیا تھا۔ جہوریت کے جوحفوق اہل مغرب کو اج معلوم ہوئے ہیں امام حسین سے اسے عمل سے وہ سینکروں سال قبل اسکار کر دھیا۔

وفرى طرف اما م سين كى روانكى:

حصرت مسلم کا خط موصول ہونے پر حضرت امام حسین کو فہ سے دوانہ ہوتے ہیں بنط بیں اطلاع دی جائجی تنی کہ آپ کے ہزادوں شیدائیوں نے میرے ہا تھ پر بیت کی ہے۔ آپ کا إدادہ ان بیعت کندگان کی مدد سے حکومت کا تختہ آلینے کا ہونا تو مدینے میں بھی آپ اس کا اظہار صرور کرتے ۔ تاکہ بہاں بھی آپ کے پر جم تلے ایک اجھی خاصی تعداد جمع ہوتی ۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آبام حسین ابھی خاصی تعداد جمع ہوتی ۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آبام حسین اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے ۔ نہ سٹکر جمع کرتے ہیں ان اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے ۔ نہ سٹکر جمع کرتے ہیں ان اس طرح کی کوئی بات نہیں کو در سے امن دوست عزائم ظا ہر کرنے کے بیے مزیدا حتیاط

یرکرتے ہیں کراس سفریس اینے اہل دعیال کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں تاکہ نشبہ کرنے والوں کے لیے نشبہ کرنے والوں کے لیے نشبہ کرنے کی کوئی وجہ جواذباتی ہزدہے۔ افیال مرحوم نے نوب کہا:

میر عائش سلطنت بودے اگر
خود کر دے باچنیں سامال سفر

اثنائے داہ میں ہیں کہ صرت مسلم کی شہادت کی خرملتی ہے۔ جنگ کاادادہ ہوتا تواک بہ خبر بدا پینے ساتھیوں سے چھپا لیستے کہ جنگی حکمت عملی کے نقطہ نظر سے اس طرح ان کا مودیل متا تر ہوتا۔ نگراک تو گھلے کھکے نقطوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں اود اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ صیبت وار نائش کی اس گھر می میں جوائ سے علیٰ کہ ہونا چاہئے علیٰ کہ ہوجائے۔ مصیبت وار نائش تو فقط ان کے نعا فر ہیں ہے کو فے کی طرف آپ بڑھتے ہیں۔ کو فیوں کی طرف سے دھوکے اور فریب کا مطاہرہ ہو نے کی طرف آپ بڑھتے ہیں۔ کو فیوں کی طرف سے دھوکے اور فریب کا مطاہرہ ہو نے کی طرف آپ بڑھتے ہیں۔ کو فیوں کی طرف سے دھوکے اور فریب کا مطاہرہ بھونے کے باو ہود مقصود صرف تبلیغ حق تھا اور میر فرایندان کے مبعیت نوڑ نے کے بعد بھی اوا ہوسکنا تھا کہ دور سے حرکا لشکر نظر پڑا۔ آپ نے داستہ بدل دیا اور دا ہی طرف ذرصم نامی پہاڑے دامن میں جا کر خصے گا ڈ دیے یہ آپ کی امن بسندی کا ایک اور دوختاں ثبوت تھا۔ نماز ظہر کے وقت آپ نے لشکریا نی مؤکے سامنے تعت دیر کی۔ فرانا کہ فرانا کہ فرانا کہ فرانا کہ ف

"انى لم اتكم حتى انتنى كتبكم وقد مت على رسلكم ان اقدم عليا نانه ليس علينا امام لعل الله ان يجمعنا بك على هدى نان كنتم على والك فقد حبنتكم فان اطعتم ما اطهن اليه من عوركم موائيقكم اتدم مصركم وان لم تفعلو وكنتم لمقا مى كارهين الصوفت عنكم الى المكان الذى اقبلت منه اليكم "

اله این ایر ت م س : ۱۲

"مین اس وقت تک تمهادی طرف نهین آیا جیب تک تمهادی خطوط اور
قاصد میرسے پاس نهیں بنج گے کہ ہم امام کے بغیر ہیں ممکن سے کہ
اللّٰد تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں تن پر جمع کر دے۔ اگر اب تم اس موقف
پر فاتم ہو تو مجھ سے عہد کردیت میں متماد سے شہر جانے کو تیا دہوں اور
اگر تم ایسا نہیں کرتے ہوا درمیری آمد پر نا نوش ہو تو میں اسی طہد ف
لوط جاد ں گا جہاں سے آیا ہوں "
گر جو اب دیتا ہے کہ:

ور مجھے اس سے کوئی عرض نہیں ۔ مجھے تو بہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو گھیر کر ابن زیاد کے باس سے جبوں "

اکب اس ذِکت کے بلے تیاد نہیں ہوتے۔ کوفہ وہ جانے نہیں دیتا۔ مدینہ جانے

بروہ دامنی نہیں۔ اپ بیج کی داہ نکال پلتے ہیں جونہ کو فہ کو جانی ہے نہ مدینہ کو۔ حرُر
دصنا مند ہوجا تاہے۔ سُینی تا فلہ دوانہ ہوتا ہے گر کوئی منزل سامنے نہیں ۔ دبت

کے ذرائے بھی تثاید اس دفت سراُ مطااُ کھا کر اواسٹر دسول سے بوچھتے ہوں گے کہ؛

منزل سرکی درتہ میں ارسان حمرائی

منزل ہے کہاں تبری اے لالہ صحائی بیلے بیط ایک فاصد مقاوہ بینام ہے کہ آبا مقالہ استخارہ بینام ہے کہ آبا مقالہ اعنیں ایک بلے آب دگیاہ علاقہ بیں انرف پر مجبور کر دو۔ آپ کہتے ہیں کہمیں نینوا بیں انرفید دو۔ یا غاضر بہ اور شفیہ بیں۔ گرفر قاصد کی موجودگی بیں سختی کرف نینوا بیں انرفید دو۔ یا غاضر بہ اور شفیہ بیں۔ گرفر قاصد کی موجودگی بیں سختی کرف بینوا بین انہا ہے ساتھی جوش بیں آجاتے ہیں۔ کہتے ہیں بابن دسول اللہ بدلوگ کم ہیں بیمیں ان سے دود دول انقار کینے دیجے۔ بعد بیں جونو جین آن کو ہیں اُن سے نینوا اسلام ہوگا گرا ہے درائے ہیں۔ "ماکنت لابدا ہم جالمقتال "بین

68

#### يزيدى افواج كى آمد

اب عروبنِ سعد کی قیادت میں فوجوں کی آمد سٹروع ہوتی ہے۔ وادی سوادس اور بیا دوں سے بھر جاتی ہے۔ دشمن آپ کو بے دست ویا بناکر گرفناد کرنے یابھورت ویکر آب کی جان لینے پر شکے ہوئے ہیں گربہاں بھی امام حسین مصالحت اورامن بی کا دامن ابینے ما تقسے نہیں جانے دیئے۔ وہ عمروبن سعد کو گفت گو کی دعوت دینے ہیں اورگفتگو ہیں یہ شرطین پیشیں کرتے ہیں:

١ : سي جمال سع آيا يول وبين واليس لو ف يا فرو . ١

2 ، مصے سرحدوں بر مطے جانے دوکہ دہاں گفارسے جنا دکرتارہوں۔

3 : بالجير تجهيزيد كي باس كي علورين ابنامعامله خود اس سي طي كرنول كار

عافظ ذہبی، علامہ ابن مجرادر معنی دوسرے طبیل القدر مؤدخین نے اس تایہ می اس کا مشرط سے اختلات کیا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ شرط صحیح بھی ہوت ہی اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ حفرت امام خود بزید کے پاس جاکہ کلمنی کہ مناب ہے سے مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ حفرت امام خود بزید کی بعیت بر آما دہ ہو چکے ہے۔ مقد مقصد اس شرط کا ہرگز ہرگز یہ نہ نفاکہ وہ یزید کی بعیت بر آما دہ ہو چکے ہے۔ ان مشرطوں کے بیش ہونے پر عمرو بن سعد کس طرح خوش ہوا اور اس کے بعد شمرذی الجوشن نے بنا بنا یا کام کس طرح بگاڑ دیا ، یر تفصیلات ہمادے موضوع سے خارج ہیں۔ ہم تو صرف مصرت امام دضی اللہ تعالی عذب کے دامن سے الزامات کی گندگی دھونا اور ہر دکھانا چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین دضی اللہ تعالی عذب قدم گندگی دھونا اور ہر دکھانا چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین دضی اللہ تعالی عذب قدم قدم برکس آئین دوستی کا مظاہرہ کر دہے ہیں۔

المام مجنت

جنگ کی صبح اپ مجرانمام مجت کی آخری کوشش فرماتے ہیں۔ گھوڑے کی بجائے نافہ برسوار ہو کر (کہ گھوڑا جنگ کی اور نافہ امن کی علامت ہے) میدان بین تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں کہ:

ايها الناس اسمعوا قولى ولا تعجلونى حتى اعظمك بالحق لكم على.

> ان بانوں کا بواب کون دیتا۔ سیاہ بزید کا ایک آدمی بکاد کر کہتا ہے: " آپ بزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے "

اس سے پہلے سوال فانون وائین اور دوا داری وصلے بینندی کا تفا توسی بن وضی اللہ تنا کی علی توجی بن رضی اللہ تنا کی عند ابر بشیم کی طرح نرم مے۔ اب بات حمایت باطل کی شروع ہوتی تو فولا دبن گئے۔ اللہ اکبر کیس ولولہ انگیز انداز ہیں جواب دیا :

لاوالله لا اعطيهم بيدى عطا الدليل ولا اتر ترارا

اعوذ بوبی و دبکم من کل متکبر لا یومن بیوم الدساب .

خلاکی قسم بر نبیس ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ذر تت کے ساتھ آن کے حوالے

کر دوں اور بندوں کی بندگی کا افراد کرلوں یہیں اللہ سے پنا ہ مانگنا

ہوں ، اس بات کے لیے کہ میرا دامن واغلام ہو یہیں پنا ہ مانگنا ہوں

ہراس متکبر سے جو ہوم آخر بر ایمان نہیں دکھتا ۔

اتمام جمت کی تمام کو شیشیں ہے کا دگئیں ۔ امن و مسلحت کے پیفیا مات کا

جواب نیرا و رتنوا دسے دیا جانے لگا ۔ اس جرم میں کہ صرب حسین وضی اللہ تعالیٰ عنہ

ایک نام دوشدہ فاسنی و فاجر نام نها دخلیف کے آگے سراطا عت نم کیوں نہیں کہنے ۔

ایک نام دوشدہ فاسنی و فاجر نام نها دخلیف کے آگے سراطا عت نم کیوں نہیں کہنے ۔

ایک نام دوشدہ فاسنی و فاجر نام نہا دخلیف کے آگے سراطا عت نم کیوں نہیں کہنے ۔

ان پرع صہ جیات ننگ کر دیا گیا ، ظلم و تشدّد کا کون ساحر بہنے ابو نہیں آ دایا گیا۔

مگر زیانہ دیکھ دہا تھا کہ دہی حسین رضی اللہ تعالی عنہ جوکل تک فسادا و دخو زیزی سے

نیکنے کے لیے ہرممکن تدابیرا ضیباد کر دہا تھا تھا یت باطل کے الزام سے نیکھنے کے لیے

ہرمکن نہا دہا تھا ۔ اس کی ذبان پر بیشعر جادی تھا ؛

سامضى وما بالبوت عارعلى الفتى اذا ما تراحقا وجاهد مسلما

میں جاؤں گا اور صرور جاؤں گا ہوان مرد کے بلے موت عاربہیں جبکہ وہ جن پر قائم ہو اور اسلام کے بلے جماد کرسے۔

یه تقادا قفترکر بلاکا ایک ایمانی خاکد اسے دیکھ کرائپ خودہی فیصلہ کریں کہ صرت امام مشین رصنی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہے یامصلے ۔ طلب اقتدار کے لیے کوشاں سفے یا داعی الی الحق ۔ جن اہلِ قلم نے ان کے خلاف کھا ہے دہ تاریخ کے چہرے پر کا لک طنا جاہتے ہیں توشوق سے ملیں ۔ مقائق کومشنح کرنا جاہتے ہیں توشوق سے بہ مسکلہ جادی دکھیں ۔ قرطاس وقلم کی محفلیں سجتی ہی تب ہیں جب ایک مذایک منگام خبر ا موضوع بین نظر ہو۔ ہم توسید صساد صسال ہیں۔ جمہور اہلِ سنّت کے عقائد و
نظریات کو بری مانتے ہیں۔ امام حسین دضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہما دے نردیک تو
حمایت باطل سے علیٰ گی اختیاد کرکے اُلہ ادکی اظہار دائے اور اُلہ ادی اجتماع د
تنظیم کے سبق دے کریمی بات پر سرکٹا کر ایٹا دو مجبت کی داہ ہیں دونشنی کا ایک بیناد
قائم کر دیا۔ کوئی اس دوشنی کو دونشنی مانے کے لیے تیا دہدیں تو اپنی بھیرت و بھادت
کی خیرمنائے۔

# مندن \_ المنظوم ترين محصيت

ر المت اسلامید نے یوعظیم شخصیات براکی ہیں ان میں ایک حضرت مسین اما میں ہیں۔ لیکن صبین عظیم شخصیت ہی نہیں ووسری بے شمارشخصیات کی طرح منظوم بھی ہیں۔ شاید مطلوم ترین شخصیت الیکن ببرطلومی اس کیے نہیں کہ انہیں ان کے مگرکوشوں ان کے عزیر واقادب اور ان کے متھی محرسا تھیوں کو کربلا کے میدان میں محوکا بیاسا سهبدكردباكيا ـ برسائحراكرم بجائے تودالمناك سے كرابك شخص كواكس سے بحول ا سائھیوں اور سریروں سمیت مار دالاجائے لیکن جہاں تک فعل قبل کالعلن ہے ، اببسے ساتھے ڈنیا ہیں اکٹر دونما ہوستے دہیے ہیں۔ اس ڈنیا ہیں انسان نے انسان برباد ہا ایسے ظلم وستم وصائے ہیں کرمن کے ذکرسے زہرہ آب ہوکر دہ جا تا ہے ۔ انسانی تاریخ کے اور ان ان کی داستانوں سے بھرے بیسے ہیں ۔ تو دہم مسلمانوں کی تاریخ کے ابیے لاتعدادورق ہیں جومطلومیت کے تون سے لالدنگ ہیں۔ انسانی تفظر لطرسے اس سے کوئی فرق نہیں بڑناکہ تیغ ستم کاشکار ہونے والے عام انسان بين بإخالواده نبوت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کس حالت اور کیفیت ہیں فسٹ ل ہوستے ہیں ۔یے گنا ہوں کافعل میرحال ظلم ہے۔ جاہے ببطلم عام اشخاص کے ساتھ ردار کھا گیا ہویا تواص کے ساتھ۔ میرحوسل مقتولین کے لیے سعادت وسربلندی در ذبح عظيم كاباعت بوده توابية دامن مين درنج وعم سے زياده درس أموذي كا سامان دکھتا ہے اور حق وصدق کے علم رواروں نے ان مادرج برسر فراز ہونے کے

#### ليے بمیشر مناکی ہے جن كا راستر تلواروں اور دارورس كے سائے میں سے كرزياہے۔

# رام حسين كي مطاوميت كالمقيمي بهلو

حصرت حسین بلت کی مطاوم ترین شخصیت اس لیے بین کدا کھوں نے جس مفعد کے لیے اینا اور ایسے جگرگوسوں آپنے عزیز وافارب اور ایسے متھی بھر رفیقوں کا سر كلوايا، اس مقصد كوركن نے باتوسمها بى نهيں اور سمھا تو اسے تاریخ كى مفول ملو میں کم کر دیا۔ بعض لوگوں کے نزدیک جیس حسین اور ان کے خا اوادے کی محب اورابناع کادبوی سے ، کرلاکے سامخہ کاظا ہری ہلوہی سب تھے ہے۔ دیا مفصد تووه سمجعة بين كرحسين اين باب اورنانا كر تحن افتذار كوجس بر حریب فایق ہوگئے سطے دوبارہ حاصل کرنے اور می محقداد رسید کرنے کے لیے مدینہ النبی سے نکلے تھے کہ بزیدیوں کے عظیم لاؤلشکرنے اتھیں کربلا میں شہد کر ڈالا ۔ قطع نظراس کے کریمطلومانہ شہادت خود ایب کے حامیوں لی ایل کوفیم کی علادی کا بنیم بھی کہ اعوں نے خط بر خطراتھ کر اتھیں مدینہ متورہ سے بلایا اور بهرعین وقت بر کوفر کے کورٹر کی دھمکیوں اور ترعیب و محریص کا شکار ہوکران کو دغادی رینر صرف سابھ جھوڑ دیا بلکہ شامی فوج میں شریک ہو كران كے مقابلے من كئے اور استے ما كفوں سے الحقین شہيد كيا۔ بد لوگ حفرت حسین کا جو نفستر دنیا کے سامنے بیش کرنے ہیں وہ خودان کی اپنی نظرین دفع ہوتو ہو، اس کی نوعیت ایک ایسے جاہ بسند شخص سے کھے بھی مختلف نہیں ہو ابنے جذبہ جاہ بیندی کی تسکین کی خاطریۃ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے بیٹوں ادر معتبیوں کو اسے قریبی رشتہ دادوں ادر کنتی کے جندجاں نمادوں کو حکومت کے مقاملے میں لاکر ذیج کروا دیتا ہے مصرت حسین کی ب

at.com

اس گردہ کے بیے چاہے کتنی ہی جا ذب نظراور دل کش ہو، نووان کی غطمت اور اس عظیم الشان قربانی سے جو انفوں نے کربلا کے میدان ہیں دی کوئی میل نہیں کھائی۔ حضرت حسین اور ان کا خالؤادہ اس امرسے بہت بلند ہے جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

مربلا کے سالخرکے ظاہری المناک بہلو کو اہمیت دینے کا نتیجہ بر نظلا کہ سال میں صرف چند روز صف ماتم کچھا کر سمجھ لیا گیا کہ حسین کی مجت کا نقاضا ہورا ہو گیا ہے۔ نقاضا ہورا ہو گیا ہے۔

#### دوسرا إنها ليندكروه

اس گروہ کے اس طرز عمل کے رقیعل میں ایک اورطرز فکرحال ہی ہیں انجراب ۔ اس طرز فکرکے حاملین کے نزدیک حصرت حسین معافراللہ باغی اور سرکش تھے جنھوں نے ایک جائز حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا مقا چنا بچه وه اس کی یاداش میں قبل ہوگئے۔ جیسا کہ ہر باغی کا انجام ہوا كرنا ہے۔ ہوسكتا ہے كر برلوگ اشے صاف اور صریح الفاظ بیں بریات نہ مہتے ہوں مگر وہ محرت عثمان کی شہادت کے سانے سے لے کر حادثہ کربلا بک کے واقعات کو عس منظرو لیس منظر کے ساتھ بیش کرتے ہی اورخلافت معاویدین نہیں خلافت بزید کو بھی برخی ثابت کرنے کے لیے حس منطق سے كام ليت بين اس كا نتيجين كلنا سے اور كينے والا جو كھ كتنا ہے ، مجھے والا بهی سمحصنا ہے۔ بلاشبہ ببرایک جدید طرز فکر ہے۔ ماضی میں معاویہ و علی ا اور بزید و حسین کے منافشات میں اہل سنت کا برعفیدہ ہرگر نہیں رہا ہے حس کواس طرز فکرکے حاملین انجھال رہے ہیں۔ محرت علی کو اہل سنت

خلیفر را شد مانا ہے۔ ان کا اسم گرامی منروں سے جمعہ اور عیدین کے خطبات میں پہلے بین خلفاسے دامشدین کے ساتھ بکادا گیا ہے۔ ان کے فیصل كو الويرة و عرف قيصلوں كى طرح فقهائے أحمت نے نظر مانا ہے۔ امبر معاويد کے مقابلے میں حضرت علی فی ممایت کی ہے اور اکھیں می بر مانا ہے۔اس کے برعکس امیر معاویہ کو نہرسی نے خلیفر داشد مانا ہے اور نہ اسلامی تاہیج میں ان کو وہ مقام دیا گیا ہے خوطفائے داشدین کو ماصل ہے۔ ان کے متعلق مخاطسے مختاط علی سے اہل منست کا طرز عمل کف اللسان رہا ہے۔ بعنی ایجوں نے خلیفر دانند مفرت علی کے مقابلے ہیں یا اپنے بیٹے برید کو امت کے سرپر مسلط کرنے ہیں جو روس احتیادی اس پر کھنے جینی نہ کی جائے اس بید کرامبر معاویہ صحافی رسول میں اور اسی شرف کا تقاضا برہے کہ خاموس رہا جائے۔ کویا جہاں تک حزرت علی بر امیر معاویہ کو ترجی وسنے یا كم اذكم الخيس اول الذكر كاليمسر تسليم كرف كالتعلق سد ، أمنت مين بربالكل نئی بات ہے۔ بھی کیفیت پربداور حبین سے سیسلے میں ہے۔ اہل سندن کی تطربس بزيد كوكيمي وه مقام حاصل نهيس ديا ہے يو مصرت حسين اور كا صل رہا ہے۔ بزید کے مفایلے میں اعوں نے حضرت حسین من ہی کو حق برسمھا بزید کی حکومت کو انتصوں نے خلافت داشدہ کی طرح کھی مقدس نہیں گردانا۔ ہے۔ اہل سنت کا اس بات بریمی انفاق رہا ہے کہ بزید کی تخت بشینی کا اس طرز حکومت سے کوئی تعاق نہ تھا جو اسلام بیش کرتا ہے۔ اسلامی سیاست بین اس بدعت کے اغاز نے امنت کے مستقبل کے سیاسی تفیقے اور تاریخ کو بكسريدل والارمضرت حسين كالمطلومي اس سع يؤه كر اود كيا بهوسكني سع ك ایک گروه نے ان کی قربانی اور سرفروشی کو ماتم کی صفوں اور عیس آرائیوں کاعنوان

بنادیا اوردوس کروه سنے انہیں ایک باغی اورسرکش کی صف بیں لاکھڑا کیا۔

یزید کے متعلق یر بحث کروہ اغلاقی اور دیٹی لحاظ سے بلند ترشخصیت تھی یا

پست تر۔ ہمارے زدیک سراسر غیرمتعلق ہے۔ بزید فرض کر لیجۂ اتم تابعین میں سے
تھااز ہدوتقوی کا پیکر تھااس کے دن اللہ کی دا ہیں جہاد کر سنے اور را نیں اس
کے حضوریں رکوع وسجود میں گزر ٹی تھیں لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ جس انداز
میں احمت کے سر پرمسلط کیا گیا اور اس کی تخت نشینی سے جس طرز حکومت کی
بنیاد بڑی اس کی جینیت اسلام میں کیا تھی ؟

### راسلام میں سیاست وحکومت کا تصور

یہ تو ظاہرہے کہ اسلام میاست و حکومت کا تصور بھی اپنے دامن میں رکھتا تھا۔ ور نہ دین تکبیل پذیر ہی نہیں ہوسکتا تھا۔ یہ بات نو نا قابل یقین ہے کہ اسلام زدرگی کے تام شعبوں یں تو رہنائی کتاہے لیکن سیاست دحکومت کی رمنائی کے بارے بیں خوش تھا اور اس بات کو اس نے ہر اس طاقت ورشخص پرچپوڑ دیا تھا ہو مسلانوں کا سر اپنے آگے جبکو انے کی قوت رکھتا ہو۔ قرآن وحد بیث اور رسول الند صلیہ والہ وسلم کی میرت طیبہ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام نے جس طرح اجتماعی زندگی کے وصرے پہلوؤں کے لئے بدایات دی بس اسی طرح سیاست اور حکومت کے دوسرے پہلوؤں کے لئے بدایات دی بس اسی طرح سیاست اور حکومت کے لئے بھی اصول دیئے ہیں۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظام حکومت شورائی یا آج کی زبان ہیں بنیادی اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظام حکومت شورائی یا آج کی زبان ہیں بنیادی اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظام حکومت شورائی یا آج کی زبان ہیں بنیادی اصول میں التد علیہ واکومت کے انتخاب کی کوئی وافن خرک زبان ہیں بہروری ہونا چاہیے۔ البتہ سر برا و حکومت کے انتخاب کی کوئی وافن خرک کر ابان ہی بہروری میں التد علیہ واضح تھا۔ انتدا ور اس کے دسول میں التد علیہ واکہ تھی۔ بیٹوشکل بھی متعین فرما دبیتے وہ قیامت تک کے لئے لازمی قرار پاجانی تھی۔ بیٹوشکل بھی متعین فرما دبیتے وہ قیامت تک کے لئے لازمی قرار پاجانی تھی۔

اس بے صرف سیاست و مکومت کے امول دے دبیتے ہی پر اکتفاکیا گیا۔
ادر ملکت کے سربراہ کاطریق انتخاب ہر دور کے مسلمانوں پرجیوٹر دیا گیا کہدہ
ان اصولوں کی روشنی میں ہر عہد کے تقاضوں کے بیش نظر انتخابی ا دارے
فائم کرسکیں،

### فليفرك إسخاب كيافول

ان اصولوں ہیں باپ کا بیٹے کو نامز دکرنے اور ایک ہی خاندان ہیں ورانت کے طور پر حکومت کا سلسلہ جاری رکھنے کی بہرحال کوئی ہدایت مذخصی رسول الدّصلی اللّہ علیہ وسلم اگرچا ہے تو وہ ا بیٹے خاندان ہی کے کسی فروکوابنا بیانین نامز دو را سکتے تھے ۔ گران کی جانب سے ایسے کسی اقدام کا فقدان فود کا ہرکڑنا ہے کہ یز پرجس طربیف جسے مسلمانوں پرمسلط کیا گیا اسے کوئی شرعی جواز کا ماصل مذخص ہو نامز دنہیں کہ رسول النّہ صلی النّہ علیہ وسلم نے ابیٹے خاندان کے کسی منظمی کو نامز دنہیں فر مایا تاکہ کوئی شخص کو نامز دنہیں فر مایا بلکہ کسی دوسرے فرد کو بھی نامز دنہیں فر مایا تاکہ کوئی منظمی کو نامز دنہیں فر مایا تاکہ کوئی منظم کے ایسے اور دفامندی کی رائے اور دفامندی حاصل کے کسی حاصل کے بیے بیٹر بالا ہی بالاان پرمسلط مذہوجائے۔

دوسرے الفاظ بیں بربات مسلمانوں کی رائے عامہ پرچیوڈ دی کہ وہ اسلام کے عطاکردہ نظر بیر حکومت کوعلی جامہ پہنانے کے عطاکردہ نظر بیر حکومت کوعلی جامہ پہنانے کے عطاکردہ نظر بیر حکومت کوعلی جامہ پہنانے کے عطاکردہ نظر بین کو الزیم کا انتخاب عامنة المسلمین ہی نے کیا بھرت کو الظاہر حصرت الو بکڑ نے نامر دکیا لیکن در حقیقت عامنة المسلمین کی رائے لے کراور خالب ترین اکثر بیت کو ان کے حق میں باکر کیا بھرت عثمانی کا انتخاب عامنة المسلمین کی رائے ہے ہوا بھی عامنة المسلمین کی رائے اللہ کا انتخاب عامنة المسلمین کی رائے ہے ہوا بھی عامنة المسلمین کی رائے کے المسلمین کی رائے کے المسلمین کی رائے کے المسلمین کی رائے کا انتخاب عامنة المسلمین کی رائے کے المسلمین کی رائے کے المسلمین کی رائے کے المسلمین کی درجہ میں عامنة المسلمین کی درجہ کیا یا تھی عامنة المسلمین کی المسلمین کی المسلمین کی المسلمین کی المسلمین کی عامنة المسلمین کی درجہ کیا یا تھی عامنة المسلمین کی درجہ کے درجہ میں عامنة المسلمین کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی عامنة المسلمین کی درجہ کی

78

معمول سنے ابوبکر وعمر اورعمان رضی الندمنم کومنعنے کیا تھا۔

## يزيد کی نامزدگی

مین بزید گزشته تمام روایات توژ کر اورا او بکر وعرظ کی سنت کی خلاف درزی كرفيت بوست قيمروكسرى كي سنت كم مطابق مسلانون يرمسلط ببوارعامة المسلمين کی رائے کو اس میں کوئی دخل نرتھا۔ امیرمعاوبیائے ہیب بیہلے بہل اکابرسما بہ سے پر پیرسکے متعلق راستے لی توانہوں سنے اس تجویز کی سخت مخالفت کی بیٹانچہ گورىزول كى دىسى خامتر المسلين كوجيوركياكياكدوه يزيدى دىي عهدى كى بىيىت ليس راس طرح مسربرا و ملكت كاجهورى طريق انتفاب بدل كرايك ايساط لفة راتيج كردياكياجس كا اسلام كے مزاج اس كے احكام ادراس كى سياست و حكومت کے نظریات اور اصولوں سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ خلفاستے راشرین کےمنہاج سے ترک کرسنے اور اسلامی جہوریت کو ملوکیت میں بدل و اسلنے سے پورا اسلامی تصورمياست وحكومست منانز بواربهلى ضرب عامنة المسلمين كيراس حق خلافت بر برس جو انهیں التداوراس کے رسول نے مساوی طور پر دیا تھا اورجس کو وہ ابنی مرضی سے اسینے میں سے بہترین شخص کوسونی دسینے شخصے۔ اب اس حق کو ابیب خاندان کے عصب کرلیا اور اس عصب کے سیانوں کی سیاسی ناریج پر انناگهرا اور دوریس اثر ڈالا که آئ جب که افریقته کے ملکوں میں بھی جمہوریت اور سورانی طرز حکومت کو اختیار کمیاجا تا سید مسلمانوں پر سر بھکہ خاندانی یا دیشا ہین اور جهور بیت کے نام پرمتفصی امرتین ۔۔۔ جوکسی وقت بھی خاندانی یا دشاہتوں میں برل سکنی ہیں \_\_ مسلط میں اور اگر کہیں جہوری نظام حکومت تا تم کرتے کی جدوجید کی جاتی سبے تو بیر فلسفہ بھھارا جاتا سبے کہ جہور سین مسلمانوں کے فوعی

مزاج کے منافی ہے۔ اور انہیں جہوری نظام حکومت کی نہیں ایک ایسے نظام حکومت کی نہیں ایک ایسے نظام حکومت کی نہیں ایک ایسے نظام حکومت کی مزاج کے موافق ہوئیجے وہ سیجھتے بھی مکومت کی فرورت ہوئیجے وہ سیجھتے بھی موں اور چلا بھی سکتے ہوں ۔

## نظام حكومت من لغير

نظام حکومت کی اس تبریلی فے مسلمان معاشرے کے اخلاق معاشرت افكار وعقائد مؤس اس كى اجماعي اور انعزادى زندگى يرتباه كن اثر دالا. دين اورسیاست میں تفریق بیدا کردی سلی تعصیات کی را میں محول دیں جن سے است یارہ بارہ ہوگئی۔ بیت المال پر ایک خاندان اور اس کے ہوا خواہوں کا تھرف بوكيار امر بالمعروف اورمهى عن المنكر يوسيط اسلامى زياست كافريصه بى بهين فقيد ويودسمها عاتا تحا السلى باد شابست سے اس مقدر وجودست سیاست کوموم کردیا اب يدعض انفرادى عدود بهى بين الجام دياجاسك تقا اور اس كى ياداش بین بسااوقات ایل حق کوفتل بونا پرتا تھا بوض پرنبدکومسلانوں کی گرون بربر مستط کرسکے جس نظام حکومت کی بنیاد زکھی گئی وہی ان ساری برائیوں اور مقاصد کا من مقاجس میں امست مسلمہ سرحگہ آئے تک مبتلا بیلی آئی ہے۔ معرست صبین کی دور مین نگاه دیکیدر سی تھی کد نظام حکومت کی بدتدیی اسلامی نظام حکو مست کا خاتمر بهی بیس سب یکرید اسینے جلوبیں مفاسد اور برانیول كا ايك بولناك ميلاب ك كراست كى، انبول ك اس تيريلى ك خلاف احتجاج كياراس سكة اسك سرهكاسف سع الكاركرديار وه مديندس مكمعظمه وبهين اور ويال سب أسيد ابل وعيال كوسك كركوفه كى طرف رواند بوست بهال کے باشدوں نے ابنیں بلاوا بھیا تھا۔ مورت حبین کے بیش لظ

بردگرام نتها اور وه اس کوکس طرح جامه علی بهنا ناچابیت تنه اس کابیته نو کوفه بهنیخ برچل سکتا تها کیکن ابهی راست بهی میں تنه که کوفه که کوفه که شیعان علی نے ان سے غداری کی اور وہ برزید کے گورٹرا بن زیاد سے بل گئے اس طرح کوفه بینیخ اورکسی پروگرام برعل کرنے کی نوبت بھی ندا بانی اورحادثہ کر بلارونما ہوگیا۔

#### يزيد كى عكومرت كى قالونى حيثيت

يزيد كى حكومت كوقانونى ثابت كرك كيرك الياس المرك تعداد كا ذكر كرك كها بنا ما سي كركيان كى ببيت اس حكومت كو قالونى حكومت ثابت كرفي كافئ بنين بيد اوركيا ساراعالم اسلام يزيدكى سروابى ير متفق نہیں ہوگیا تھا۔ بیراحادبیث رسول سنائی جاتی بیں جن میں مکومین وفت کے خلاف خروج کو ناجاز قرار ذیالیا ہے اور ہرابیت کی گئی ہے کہ جب ک امیرنماز کے تیام کا علم دیتا رہیے اس کی اطاعت کرو اور سکتنی نذکرو۔ بهاجا تاب كد معترت حسين في ايك فانوني حكومت كه خلاف بغاوت کی تھی اس طرح پر پدکی حکومت کو برحق نابت کرنے اور معزیت حسین کے اقدام کومطعون کرسنے اور اس کی اہمیت کو تھٹاسنے کی کوششش کی جماتی ہے۔ ا الانكركسى حكومت كے قانونی ہونے كے سيا يك ميك مرورى بنيل كر لوك اس کی عمل داری کونسلیم کرلیں اور اس کے قانون کے آسے جھک جائیں بلکہ بد می ضروری سبے کہ وہ خود قانون کے مطابق وجود میں آئی ہو۔ اسلام کے نقطہ نظرسے قانونی حکومت صرف وہی ہوسکتی سہے جسے مسلم عوام نے کسی جبرو اکراہ کے بغیر اپنی مرسی سے منتف کیا ہوا ور بھو

مشریعت اسلامی کو قانون سازی کا ماختروسی تسلیم کرتی بو اورجس کی اجتماعی یالیسی الله اور اس سکے رسول سکے دیستے ہوئے تطریات سکے مطابق ہورور کی حکومت شرابیت اسلامی کو قانون علی تسلیم کرنے کے سواکسی اور اصول پر پلوری بیس از تی تھی : وہ عامته المسلین کے بغیران پر اوبر سے مسلط کی گئی تھی ادر ان کی بیعت جبرو کراه کی بیعت تھی جانچہ یہی وجہ سے کہ تود بیعت کرسانے والول کی تنظر میں اسے وہ تفتر لیس حاصل بنیں تھی جو اسے آنے دی جارہی سبع اوروه اس کے خلاف باربار لغاوین کرتے رہدے رخود استمدفقہانے بھی ایسی عبرقا نونی حکو منت کے خلاف حروج کوجائز سمجھا سبے عباسی علید مندر کے خلاف نفس ذکید سے خروج کیا تو امام ابر منتقیہ سنے ان کی اخلاقی حمایت کی۔ برمرف ایک مثال سهد ایسی متعدد مثالین پیش کی جاسکین بین. وه احادیث رسول جفیں اس کومت کو تقریب اورجواز کارنگ دینے کے لئے پیش کیا جانا ہے، ہمارے نزویک ان بیں وی بوتی برایات صرف اس قالونی عکومت سے کے لیے ہیں سے مسلمانوں نے خود اپنی مرسی سے بجرد کراہ کے بغیر منتخب کیا ہو اور اس انتخاب کے بعد اس بین بگار رونما ہوجا نے اور وہ غلطرا بر کامران برواست. الیسی حکومت کے بارسے میں یہ فرمایا گیا۔ بے کہ جب تک وہ سلانوں کو خارروز سے سے مذر وکے اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے خلاف مروی مذکباجاتے۔ بنابرین بریدی عیرقانونی حکومت کو ان احاديث رسول كالمحفظ عاصل بنيس بوسكار

عيرفالوني عكومت كيفلات بالروم كاحق

مصرت حدیث کی تظرمیں بھی بھیٹا یہ احادیث ہوں گی لیکن انہوں سنے نہ

صرف يزيدى غيرقانوني حكومت كوتسليم نهين كيا بكداس كيه خلاف محاذفاتم كرنے كے كوفر رواند ہوئے . يد ايك الك بحث بدك بعد بيں كوفيوں نے ان سيد و فا مذكى . بهرحال بربات واضح سيدكدانبول سفيب ومجعاكداسلام میں نظام حکو مدت کوجن بنیا دول پر قائم کیاگیا غفا ان کو دھاکر نئی بنیاد و ل پر نیا نظام حکومت استوار کیا جاز باسید تو وه مدیند منوره سند نکلد آب سکه خیر خواہوں نے مرجندروکا مرکب ویکھ رہے تھے کہ خاموشی کا افت بہیں سب اگر فاموش بیند گئے تو تیامن تک کے لیدایک غلط فظیر قائم ہوجائے گی اور اس علط نظیری از سے کر میر ضلالت اور گرا ہی کو تصند سے بیٹوں بر داشت کیا بالنافي كارم ون حين في فرك المكراول كو مخاطب كرك كها عما: د ان لوگوں ( بنوائمیز) سنے شیطان کی حکومت فیول کی سبے اور رحن کی اطاعت چھوٹر دی سبے۔ ملک ہیں فساد پھیلایا سبے۔حدود الترکوسیے کارکردیا ب مال فينمت بين ايناحصه زياده سينة مين شراكي حرام كي موتي جيزول كوهلال كردياب اورطال كرده جيرول كورام اس التستحصاس كيداك كا

فا نوادہ نبوت کا فرد جلیل ہونے کی جینیت سے آپ سے بڑھ کر اور کو نشخص ہوں کی خام راس شکا ن کو بند کرنے کی ذیمہ داری عائد ہوتی ہو تی ہو بہا ہے گرگوشوں ابینے عزیروں ہوتی ہو تی ہو بہا اسینے جگر گوشوں ابینے عزیروں اور مشمی بھر رفیقوں کا مہر دسے کر بند کرنے کی کوششش کی اگرچہ یہ شکاف بند مذہوں کا بہر دسے کر بند کرنے کی کوششش کی اگرچہ یہ شکاف بند مذہوں کا این کا پاک ٹون قیا مت کا کہ اسلامی تاریخ کے اور اق پر نفتش جھوڑگیا ہے کہ اور اق پر نفتش جھوڑگیا ہے کہ ا

و باد مثا و حقیق لدر ما کم الله لغالله الله لغالی سب اور ایک اسلامی ریاست پس

رحمٰن کی اطاعت کے بیائے شیطان کی حکومت قبول بنیں کی جاسکتی است میں اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان ان اور ان اور ان ان اور ان ان اور ان

به وافتد اپنے دامن بین بین ایمان جذب وسور اور امید ورج کاعظیم سراید رکھتا ہے اسے ان ماتم سراید ک اور تاویلائی گور کھ دھندو سے کیا تعلق ہو انسان کو میدان علی سے فراد کا سبت دسے کر اور ناامیری والدی کی کہرین ملفوف کرکے اس سے زندگی کے وادیے اور حوارت چین بینے بین اور معمان کار زارسے ہٹا کر میس کو ایمیوں کا توگر بناویتی ہیں ۔ شہادت حین توایک بینیام سے زندہ وجاوداں بینیام ،

ماسوا الترمسلمال بند ابند بيش فرعو في المسرش الكنده بيست

# ومين كم مندس وان كاراحترام كرو

بهمارا کوئی مدرسته فکرامام صیری کی عظمت کامنگرنهیں۔ بهارالیبل شیعه مهورستی مورابل مدینی به بهارا ایس الله کوابنی سعاد معربی بهارالیک و بهی بهورامام صیری بهمارے محترم بین بهم ان کا نام ادب سے لینے کوابنی سعاد اوران کی قربانیوں کے گیمت گانے اوران کا احترام کرنے کو دین و دنیا کی فلاح کا موجب سیجھتے بین رید بات بهم بین فطعی طور پر غیر نزاعی اور کمل طور پر مشترک ہے۔

ہم بین رید بات مشترک ہے کہ شیعہ ستی دومسلک بین کو دین نہیں۔ ایک دین کی دومختلف بین رید بات مشترک ہے کہ شیعہ ستی دومسلک بین کو ددین نہیں۔ ایک دین کی دومختلف تعمیم بین دومسلک بین کو ددین نہیں۔ ایک دین کی دومختلف تعمیم بین دومشلک بین کو ددین نہیں۔ ایک دین کی دومختلف اور لینے انداز میں دین کو سمجھا اور لینے ابیا خریائے کو پڑھا۔

تاریخ ایک علمی موضوع ہے اور اسے اسینے انداز میں بڑھنے برکوئی دہنی قدعن نہیں اور اس اختلاف نہیں لگائی جاسکتے ہیں اور اس اختلاف نہیں لگائی جاسکتے ہیں اور اس اختلاف سے لاتعداد طریفوں سے انکار نہیں کیاجاسکتا۔

دوسرے لفظوں میں شبعہ اورسنی مسالک نگریں کوئی بنیا دی اختلاف نہیں اختلا صرف تفسیر و نعبیر کا سے اورانسانی گروہ بیں جن کا ذہن اس کے اعصاب پر ہرووسری عنوی سے زیادہ مادی ہوتا ہے اس کے اعساب پر ہرووسری عنوی سے زیادہ مادی ہوتا ہے اس کے ذہنی اختلافات کا مذہبونا لعید از قیاس سے دو آدمیوں کے درمیان اختلاف رائے ہوسکا ہے توکیا وجہ ہے کہ کروروں انسانوں بی اختلاف برائے کا وجود ندہوے ا اختلاف برائے کا وجود لغمت بن

جانا ہے اگر بنیادی مرکز بیت عل و وحدت فکر کو منتشر مذکر سے اور لعنت بن جاتا ہے اكراس كى وجهر سے مركز بيت على اور وحدیث منتشر بوجات . امت عمريد كى تاريخ اس بات كى تأبرسب كد ان دونوں اختلافات فيدب كبهى اس عدتك شدّت اختياركر لي كدمركزيت كل اور وحدت فكركو صدمه بينيالوملت یاره یاره بوکنی - بلاکوخان سنے شیعہ وسنی دولوں کومسلان مان کرفتل کیا اور دجار وفرات دولوں کے شون سے رنگین ہوگئے۔ مین بیب بیداختلاقات البینے وجود کے باوجود بنیادی مرکز ببین مل اور وحدت فکرے ساتھ پیوستر رہے اور اس کے تحت رہ کر البيت اليسة طور برقائم رسب عظيم الطنتين اعرين اور ديناى جزافياني حدين لوط توط كين باريخ ايك بارنين دس مزار باراس دافته كاليحريد كريكى بديد قريب ترين تاريخ كالتجرب باكستان سب والراعظم عقائد ك اعتبار سي شيعه بناست جاست بي ادر ان کی قیادت کوسیوں نے مجھی اس بنایر جیلیج بہیں کیار ہم سب لیے مل کر دینا کا نعشہ بدل ديا. اس سے يمى زياده قريب ترماضى ين بھارت كا عملہ تھا اور اس عاد برشيعه اورسنی جس اندازین پاسیان بوست وه کسی کی یادسے باہر کی چیز نہیں سے لین اس کے باوبود پر بات جیرت الکیزسے کدملک کے زعما اورعامترین مطانت كويه فكرلاحق سبن كدمركز بيت على اور وحدت فكر كميسائة امام حسين رضى الترعندكى عظیم قریانی کی یا دمناستے وقت ہم الیس میں دست وگربیان مربوجائیں۔اس کے سيلنا البلس كى جارى من اور شيعه من انتحاد كميتيان قائم بوري بين. كيابدايني ذات بين بهم براكب بحراد وطنتر تهين سيده مهدومسلم اتحاد كميليال کیمی بناکرتی تھیں ران کی بہتے ہر بیر شیعہ سنی اتحاد کمیٹیاں ہماری کیس کمز ورسی کااظہار

com

الکارمکن بہیں ہے۔ ہم ایک دومرے کے جذبات کا احترام بہیں کرستے اور ہم
میں ایسے "ایکی ٹیٹر" موجود میں جو ایک دوسرے کے جذبات کی جراحت ہی کو
اپنا مال تبجارت سمجھتے میں ان ایسی ٹیٹروں" کوحسین دھنی الله تعالیٰ عنه سے
کر ہے اور رز محبت ریم مجست کو بھی ا بیٹے مفاد کے لینے استعمال کرتے اور کد کو بھی
اپنی روٹیوں کے لیے فروخت کرتے ہیں ۔

اپنی روٹیوں کے لیے فروخت کرتے ہیں ۔

ایک صوت مندمعانٹرسے میں اس قسم کے گراں فروش ایجی ٹیڈوں کے لئے ایک صوت مندمعانٹرسے میں اس قسم کے گراں فروش ایجی ٹیڈوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیئے اور ہمیں لیقین ہے کہ باکستانی معامٹرسے میں انہیں کوئی جگہ

نہیں کے کی

صرورت ہے کہ ہم عوم الحرام مینی خطیم یا دول کے جیسے میں اسپنے اسپنے اور ایک دوسرے فروی اور طالب علانہ اختلافات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں کہ بھی احترام مرکز بیت عل اور وصدت فکر کا احترام سبے۔ اور اس کے لئے صبین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اسپنے مقدس خون کی قربانی دسی تھی۔ اس کا احترام مذکر ذاحسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی سبے او بی کرنا اور ان کی پاک اولے منز و روح کو لکھیٹ پہنچانا سبے ا

# 

The second secon

الم اس كمانب ك ابداني اوران من نهايت وضاحت سد كمر ي بيل كرسائي كربلاعالمي ماريح كے جندا يسے اہم واقعات بين سے بعے جھوں نے ناری كے دھار كارخ بيسربدل دياسه واسلامي تاريخ بين تواس سائخر عظيم كي كو في نظيرسيد اي نهيس كيونكيراس ساستے كى برولت اس رسول كاخانوادہ جوبارگاہ ابردى كى طرف سے انسانوں کی ہایت کے لیے آخری بیغام کے کرایا تھا خود افراد امنت کے ہاتھوں تقریبامنقطع بهوگیا تفااور اس کے ماتھ ہی سیاست اور حکومت کی وہ اعسیٰ اور ادفع افدار بھی یا مالی کی اجری حدیث پہنچ گئی تھیں جھیں بیمبراحدالزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے منشائے ایردی اور تابیرو تی سے انسانوں کی فلاح وہبود کے بلے وضع فرما با تفارسا مخرج تكربست برا الاعدىم النظيرها اس بيد اس سع بوسانج مرتب ہوئے وہ بھی برسے اہم اور دورس مقے۔

## اسلامى طرز مهورست بركارى واز

ظهوراسلام کے وقت اس وقت کی منمدن دنیا کا ایک بڑا حصر دوبڑی استبداوی و تولول کی گرفت میں تھا۔ براستبدادی فومین قیصر بت اورکسرائیت کے ناموں سے معروف مين بحيب اسلام كابيغام يوگون كواني طرف كھنچة رگاتوسي سريها راعنین دو تونون کواپنے بلے خطرہ محسوس ہوا اور تھر نہی دو تونیس کے بعد دیگر

اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت کے ساتھ متصادم بھی ہوئیں۔ کیونکہ انفوں نے بہجان لیا تفاکہ اسلاطیس، لاکلیسا ، لااللہ اکا نعرہ بلند کرنے والی بینی قوت نوع انسانی کے نوابیدہ ضمیروں اور پوشیدہ قوتوں کو بدادکرنے میں کامیاب ہوگئی تو فکر انسانی میں ابیا تموج بہدا ہوگا جس میں فیصریت اور کسرائیت کی بطا ہر مستحکم دلواریں خص وخاشاک کی طرح بہرجائیں گی۔

بنانچہ اسلام نے واقعاً خوابیہ ہ قونوں کو بدار کرکے انحبی اس فابل بنا دیا کہ وہ فانی انسانوں کی جاہ وعظمت کے سامنے سرتھ کا نے کی بجائے انحبی خدائے کم وہ فانی انسانوں کی جاہ وعظمت کے سامنے سرتھ کا نے انسانے پر چھکے کے لیے مجبور کر دیں مسلمان اگر بہ نعداد ہیں بہت کم سے لیکن توجید پرسنی نے اُن کو اتنی فوت عطا کر دی کہ انصوں نے فیصر بیت اور کسرائیت کے نبوں کو یاش یاش کر دیا ۔

اسلام نے قیصریت اور کسرائیت کے نظام کوچیلنج کیا گراسے ان السانوں سے کوئی کدیہ تنی بواس نظام کی پیاوار تھے۔ اسلام کی طرف سے قیصراور کسری کو کھلے الفاظ میں بروعوت دی گئی کہ اسلامی نظام میں بواللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق انسانیت کی فلاح وہبود کے لیے ایک کمل نظام ہا ابیت ہے ، شابل بوجائیں تواسے ان سے کوئی نفرض نہ ہوگا البتہ ان کے طربی جہانیائی کو نشائے فطرت کے مطابق کر دیا جائے گا اور اگروہ مشائے فطرت کو پُوراکر نے کے بلیے اسلام کے ساتھ نعاون کریں گئ اور اگروہ مشلمانوں کے بھائی ہوں گے اور بھائی ہوں اور بھائی ہوں کے اور بھائی مربی کے ذات ، ان کی ذات ، ان کی ذات ، ان کی خاتے ہوں گے۔ ان کی عزت کے محافظ ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ حودین فیصریت اور کسرائیت کو مطاکر انوت، مساوات اور جمهوریت کا ایک عالمگیرنطام قائم کرنے کے بیتے آیا تھا وہ کس طرح گوارہ کر سکتا تقاکہ خوداس دہن کی بیردی کرنے والے لوگوں کے اندر نئے قبصر و کسری بیدا ہو جائیں اوردہ عام انسانوں کی فلاح و مہبود پر ذاتی فلاح و بہبود کو مقدم رکھیں۔

بیٹ المال جو قو می امانت ہے اسے ذاتی ملکیت بنا کر جا دیے جا طور بر اپنے تصرف میں لائیں اور جمبود کی دائے کے خلاف چل کر خلافت اور نیا بت کو اپنے خاندان کے بین لائیں اور حاکمیت کو جو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے ہر قول اور فعل کے لیے خدا اور سوال اور مسلمانوں کی ہیئت اجتماعیہ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے کہ سامنے ہواب دہ ہوتی ہے کہ سامنے ہواب دہ منہونے والی مطلق العنان بادشاہت بنالیں ۔

سانی کربلا حبقت بین اس اسلامی جمهوری طرز انتخاب بر ایک نها بیت کاری وار تابت محوا اور اس سے اسلامی آئین حکومت کے حب ربر ایسے گرے زخم انگے جو صدیاں گزرجانے بر آج محک بوری طرخ مندمل نہیں ہوسکے۔

## رسلامي نظام عدل کي يامالي

بزیدنے جس مطلق العنان حاکمیت کا مظاہرہ کیا اس کی وجہ سے عدل والفان
کی وہ اعلیٰ اور ارفع قدریں جن کی وجہ سے دین اسلام کو ہاتی تمام نظام ہائے حیات
پرنفوق حاصل ہوتا ہے ہری طرح بیامال ہوگئیں۔ امیر حویکہ مسلمان عوام کے سامنے
ہواب دہ مذرہ اور صرف عوام یا عوامی نمائندے ہی اللہ تعالیٰ کے فائون کی دوشنی
بیں اس کا عماسہ کر سکتے تھے اس لیے اس پر فائون خواوندی کی گرفت ایسی مفبوط
مزرہی اجبسی خلافت داشدہ کے زمانے میں محتی مطلق العنان حکومت کی وجہ سے
مذرہی اجبسی خلافت داشدہ کے زمانے میں محتی مطلق العنان حکومت کی وجہ سے
خوشنودی حاصل کرنے کی فکر میں رہنے گئے۔ للذاعوام کو امیرا علیٰ کامطبع وفرانروا

بنانے کے لیے انفول نے ہرقتم کے جرونشڈد کو اپنے لیے جائز فراد سے لیا۔ امری محمالة ہی کے ذمانے بیں عمال حکومت نے ہوام پر نشد دکے دردازے کھول دیے نظے ادر ابیے لوگوں کو جو حضرت علی افری کے حافی اور مخلصین میں سے تھے سخت ابذائیں دیا سروع کر دی تھیں بلکہ قتل و غادت سے بھی دریاخ نز کیا۔ سیاسی انتقام کے طور پر قتل و غادت میں سے جربن عدی الکندی ادران کے چہند ساتھ بول کا سقاکا نرقتل ایک نہایت المناک مثال ہے۔

اسلامی عدل وانصاف کی پامائی کی واضح مثال ہیں اس خطبے ہیں ملتی ہے جو • ۵ ھ ہیں ذیا دینے جناب مغیرہ اللہ بن نسبہ کی جگہر کونے کا حاکم متعین ہونے بر دیا۔ اس نے اپنے خطبے کے دوران کہا:

" بیں قسم کھاکرکتنا ہوں کہ غلام کے ساتھ آقاکو، مُسافرکے ساتھ مقیم کو استے مقیم کو میں فرا نبرداد کو جانے والے کے ساتھ فرما نبرداد کو الدیجاد کے ساتھ فرما نبرداد کو الدیجاد کے ساتھ نبردست کو بکر وں گا۔

تم فے نئی نئی باتیں پیداکیں تو ہم نے بھی ہرگناہ کی سنرامقرد کی سے۔ بیس اگر کوئی کیسی کو ڈبائے گا توہم اس کوغرق کر دیں گے۔ اگر کوئی کسی کوجلائے گاتوہم اس کو آگ میں جھوٹک دیں گے جو کسی کے گرییں نقب نگائیں گے جو کسی کے گرییں نقب نگائیں گے جو کوئی قبر اکھاڑے گا ہم اس کو قبر میں ذندہ گاڑ دیں گے۔ جس نے بھی عوام میں شور میں ادر بے جینی کی کوئی بات بیدا کی میں آل حس کو قبل کر دوں گا یہ

اس خطے میں زیاد نے اپنے متعلق کہا ۔ "اسے لوگو ایم تہا دسے حاکم اور محافظ ہیں رضالنے ہم کو جو اقتذار دیا ہے اس کی بدولت ہم ہم بر حکمرانی کرتے ہیں اور جس خراج کا خدانے ۔
نے ہمیں حقداد بنایا ہے اس کے بدیے میں ہم تمهادی حابیت اور حفاظت کردہے ہیں یہ ممادی حابیت اور حفاظت کردہے ہیں یہ

اس خطے میں زیاد سے اس فالی نفرت سیاست کا اعلان کیا ہے۔ میں بروہ ائی گورنری کے دور میں عمل بیرادیا۔ بیرفایل تفریت سیاست الیسی بھی سس کا تراسال سے چھ واسطہ تھا نہ مسلمان اس سے استا تھے۔ اس نے اپنے مرتی اور سرسرس حكومت مستحكم كرف كے ليے سزاكے اليسے بيمانے وضع كيے بوانتها في ظالمانداور تشرداند سے اور اسلام کے جزااور سزا کے اصولوں کے ساتھا تھیں قطعًا کوئی نسبت نہ منی کیونکہ اسلام اس امر کی اجازت نہیں دینا کہ اگر ہور گھر میں نفٹ رکائے تو جورک ول میں نفٹ رکانی جائے۔ کچھ لوگ مردوں کی قبری اکھادتے ہی تواسلام ان کورند درکور كرف كالمحمنين وتباراسلام شيدى بنايرسراس بنين وتنابلكه تسير سراكاندادك كرناب اسلام تمک کی بنا برکسی کوفنل کرنے کی اجازت نہیں تیا بلکہ خرم مرزد ہونے اور اس کے متعلیٰ نفز شہاد میں فراہم ہونے کے بعد حرم کے مطابق سزاد بنے کی اجانہ د بناہے۔ اسلام کسی حاکم یا خلیفہ کو بیر کینے کی اجازت نہیں دنیا کہ وہ لوگوں براس یے حکومت کردیا ہے کہ الندنے اسے طاقت دی ہے اور خواج کا حفار بنایا ہے۔ جروننددك بروافعات سائح كربلاس يهلك كياس رامام حسين مع اور بهت سے دوسرسے جلیل القدرصی فی ان واقعات پرسخت ریجیدہ منصر اسلامی نظا عدل والضاف کے اصولوں کی السی کھی یا مالی ان سب کے بلیے سویان روح تھی۔ بهت سے جلیل القدر صحابی ان حالات کو دیکھ دیکھ کر معاملات ونیاسے بالک کنارہ

اله ترجم ووخصرت عمان اور حضرت على الدواكم طاحسين وصفحه مهماه

ہو چکے تھے۔ لیکن جب ظلم دستم حدسے گزدگیا توامام عالی مقام نے مناسبہ بھا کہ برائی اور ظلم و تشدد کے اس سیلاب کواپنی پُوری توت سے رو کئے کی کو برشش فرنائیں۔ سانخر کر ملا اس بھر بور کو برشسن کا دوسرا نام ہے۔ بیر کو برشن ہر جند وقتی طور برناکام ہوگئی لیکن مقود سے ہی عرصے بیں بنوا تبیہ کی حکومت اور ذیبا دت کا دُور ختم ہو گیا اور ختم بھی ایسا ہوا کہ بلا دِعرب وعجم سے اس نناور در ندت کی جڑیں کا دُور ختم ہو گیا اور ختم بھی ایسا ہوا کہ بلا دِعرب وعجم سے اس نناور در ندت کی جڑیں ہی ایک شاخ اندلس کی سرز مین میں پہنچ کر اس خو فناک ردِعمل ہی ایک شاخ اندلس کی سرز مین میں پہنچ کر اس خو فناک ردِعمل سے خوط دہ کئی ، جس سے بنوامیتہ کو دو چار ہونا پڑا۔

#### بلت اسلاميزس بانمي افتراق

حضرت عثمان عنی مسامحر منهادت کے سابھ ہی ملت اسلامیہ کے اندر مستقل افتران وعنادكي بنيا دبير يحيى تحميل كاسالحير اس افتراق اورعنا وكاليك منطفى بنبجر كفالبكن اسمنطق تبيج بربات فتم نه بهوني بلكرتشت وافراق برهابي ہی جلا گیا ۔ سالحر کر بلاکے دوعمل کے طور پر مدینہ طبتہ اور مکہ مکرمہ میں حکومت کے خلاف بوب جینی اور بے زاری بدا ہوتی اور حکام بنوا تمیہ نے اسے دیانے کے سیے سوطرید اختبار کیے اس سے توگوں کے دنوں میں بنوام برکے خلاف نفرت ببدا ہوگئی انتقام در انتقام کے جو جگر طلائے گئے ان سے ملت کا اتحاد بادہ بادہ ہو گیا اور جیسے جیسے وفت گرزنا گیا بلت کے دوبرے گروہوں کے درمیان حسلیم ، برهنی بنی چی گئی - تمام عالم اسلام غداریوں اور سازشوں کا شکار ہوگیا اور اگر جبر بنواميراوراس كے بعد موعیاس كے بعض انهائي قابل اور بہوسمت خلفاء سينے مسلمانوں کی مرکزی فوت کومتا نزیز موسے دیا اور اپنی دسیع النظری اور وسیع اللی کی بنا براختلاف وافتراق کی شدّت کو کم کرنے کی کوششیں کیتے دہیے بھر بھی تما

مسلمانوں کوکسی وقت می کا ظامنی رز کرسکے بلکہ تو د بنوعیاس کی خلافت کے زوال لمي اس افتراق كالما تقتا

إسلام كراجماعي مفاصدكولفضان

مصرت عمان عنی اصلی علی خلافت کے نصف آخر سے جب سوامبراور توا کی باہمی رقابیں اور عداویس جورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبادک سے تخلیل ہوگئی تھیں عود کرآئیں تو بلت اسلامیہ کے اندر باہی افتراق کا ایسا دروازه کهل گیا جو آج تک بند تهیں ہوسکا۔ برافتران جو ابندا محص سیاسی مخا رفنه رفته ندمهي صورت اختياد كركيا وجيس جيس وفت كزرنا كيااس نديمي افتراق مين كمي كي حكم اضافه مونا خلاكيا اس افتراق كالازمي نيجه نير مواكم وه فوت مصير دین اسلام کے وسمنوں کے خلاف استعال ہونا جاہیے تھا، آگیس میں ایک دوسر کے خلاف استعال ہونی دہی مسلسل صدیوں تک استعال ہوتی دہی اور آج بھی

کہیں کہیں استعمال ہورہی ہے

مصرت عمان عنى مضاور مصرت على كرم الله وجهر كے دورخلافت بيل اسى افتراق کی وجهسے اسلامی فتوحات کامیلسلہ نفریبامعطل ہوکررہ گیا تھا۔ اموی و میں فتوحات کا سلسلہ مجر جل زکلالیکن اس دور کے اوا تحریب بلت مجرحانہ جنگوں میں مینلا بہوکئی عباسی دور کی شان وشوکت اور اجتماعی ترقی ناریخ اسلام کاابک دوس باب ہے سین اس دور میں افراق نے دوسرے دروازوں سے بھی سر اعماد ادر شبعدسنی اخلافات محی بدستور رسے

مشرقی محاذ کی طرف نوشنا پڑا جس کی وجہسے پورپ میں اسلامی فتوحات کا ہدا ہدا کہ کرکیا اور مسلمانوں کی اجتماعی قوت آئی کم ہوگئی کہ اس کے بعد اسلامی فوجوں کے قدم بورپ میں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہمٹنے سائے ۔ خود پورپی مصنفین اور مور فین نے لکھا ہے کہ اگر چالد دان کی جنگ جو ترکوں اور إیرا نیوں کے در میان اور مور فین نے ہوئی نہ ہوتی تو پورپ میں ترک فوجوں کی پیش قدمی کا ڈرکنا مالات میں سے مختا اور عین ممکن مختا کہ بورا پورپ اسلام قبول کر لیتا جس سے دینا کی تاریخ بالکل بدل جاتی۔

برصغیر مندو پاکستان کا آخری دور مجی مسلمانوں سکے مذہبی تشتت وا فت راق کا افسوس ناک دُور ہے۔ دکن بین آخری عظیم مُغل فرمال روا اور گسازیب عالمگیر کو اس مذہبی افتران کی وجہ سے جنگ د حبدل کا ایک طویل زمان دیجھنا پڑا حب کا نتیجہ مغل سطنت کی مردوی اور زوال کی صورت میں سامنے آیا۔ سلطنت خدا داد میسور کی تباہی کے کی کمزودی اور زوال کی صورت میں سامنے آیا۔ سلطنت خدا داد میسور کی تباہی کے بیجھے بھی میری افتراق کا دفر ما تھا اور شمالی مہندگی مسلمان حکومیت بھی اسی انتشار وا فترا کے باعث دوال مذر ہوئی ہ

#### مقام عبرست

انتهائی عبرت کا معالی ہے کہ دشمنان اسلام ہردورادرہر ملک میں سلمانوں کے اس خرمین فراق استعال کرتے اس خرمین افراق کو اپنے مقاصد کے بیابت کا میابی کے ساتھ استعال کرتے دہد اور مسلمان بہا بیت آسانی سے ان کے آکہ کاربغتے دہدے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سلمان بہا بیت آسانی سے ان کے آکہ کاربغتے دہدی درمیان طرح عبدالتّدابن سیا جو بی و دی النسل تھا' اسلام کا لبادہ ادار ہو کرمسلمانوں کے درمیان افتراق بدا کر سلمانوں کے جو می کار دہا اور کس طرح اس نے نہایت جالا کی اور عیاری کے ساتھ مسلمانوں کی جو بیت کو اس طرح تقسیم کردیا کہ وہ مستقلاً دو فرستے بن سکتے اور

فرقے بھی السے کہ ایک دوسرے کے جانی وسمن نظراً نے سکے۔ حبب بورين اقوام بالحصوص انتحريزون كوعالمي سياست مين بالادسي حاصل بوتي توامنون سنے اسیے سیاسی حرب استعال کیے کہ مختلف مسلمان فروں کے لوگ آیس میں الاستے محکمہ نے اور اپنی قونوں کوضا کے کرنے رہے۔ انگر مرول کے لفش قدم پر على كردوسرى انوام في محيم سلمانول ك مختلف العقيده كروبول من اختلاف افتراق کونوب ہوا دی اور عام طور مرکا میاب ہوستے رہے۔ بیمال مک کر ۱۹۳۷ء میں جب برعظيم بأك ومندسك سيدصولول من كالتحرسي حكومتين بنين تواتضول في مختلف مقاما برمهی حرب استعال کیا اور او بی میں تو وہ استے منصوبوں میں خاصے کامیاب مھی رہے۔ موحوده دورس مسلمانول كوابيت أباوا خدادكي نارتخ سيسبن حاصل كرنا حاسية اوراليدعنا صرسي يميشه خبردار رمها جاسيه ومسلمالول محاندرافتراق بالرك ابنع مقاصدحل كرنا جاست بهول رجب عسلمان اقوام عقائد كى نبايرها مذ حبكيول كوبالكل خيرباد كهدوي كى بهي وه دنيا (اورعفيى من مجي) سربند مرسكين كى ادر سجى وه عظيم تفاصد كھي لورسے ہوسکیں کے من کے لیے امام سین نے کر ملا کے میدان میں اسی عظیم قربانیال دی

كونزينازئ



وارزال المالية